

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

مكتنبه دارالهدى روم نبر 8 بېلى منزل شاه زيب نيرس نزد مقدس مجداردويا زاركرا چي ـ ۱۸۷۴ ۰ ۲ - ۳۰۰۰

عورت كابلامحرم صفرجج

بيرزاده مفتى شمس الدين تور

جنوری سامه باء

كالماليسى

تابكانام:

مولف

تاریخ اشاعت :

ناشر

# ملنے کے دیگریتے

مكتبه بيت العلم G-28 كراؤنڈ فكوراسٹوۋنٹ بإزار ،ار دوبازار كراچى \_فون: 7726509 مكتبه رشيد بيرسركي رو**د كوئند** \_

مکتبه رحمانیدارد و بازار ، لا مورب مکتبه رشیدیدارد و بازار کراچی -

بیت القرآن اردوباز ار مکرا چی-

مكتبدرشيد بيداجه بإزار راولينذي

مكتبد سيداحم شهيدارد وبازارلا مور

مکتبة البخاري، بهار کالونی، کراچ

اداره اسلاميات اردوباز ارولاج

زم زم پبلشر زنز دمقد کی مجدار دوبازار کراچی فون: 7725673-7760374 درسه بیت العلم ST 9-E بلاک نبر 8 گلشن اقبال کراچی فون: 876073 صدیقی شرست المنظرا پارشمنش البیله چوک کراچی فون: 7224292 دارالا شاعت، اردوبازار، کراچی ادار داسلامیات، لا مور میلی کتاب گھرار دور بازار، کراچی ادارة القرآن، کراچی

قدى كتب خانه باالقامل آرام باغ ، كراجي -





| صفحتمبر | عنوانات                                                     | تمبرشار |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 1       | حج کی فرضیت                                                 | 1       |
| ۲       | حج فرض ہونے کی شرائط                                        | ۲       |
| 11      | استطاعت سبيل اوراس كى شرح                                   | ٣       |
| ۴       | مج ك نفس وجوب اور وجوب اواكى شرائط مين فرق                  | r       |
| ۵       | ادا لیگی حج لازم ہونے کی شرائط کی تفصیلات                   | ۵       |
| 4       | راسته کاپُر امن ہونے کی تفصیلی وضاحت                        | Y       |
| ٨       | فرض حج كى ادائيكى مين بلاعذرتا خيركرنا سخت كناه ب-          | 4       |
| 1+      | عورت کی عزت نفس کی حفاظت کیلیے محرم ہونا شرط ہے۔            | ٨       |
| 11      | فرض عج کے علاوہ تمام سفروں میں محرم ہونالازم ہے۔            | 9       |
| 11      | فرض فج میں محرم مراہ ہونے میں ائمہ" کے مسالک                | 10 .    |
| 11      | مالكي اورشافعي مسلك كي تفصيل                                | 11      |
| 10      | صنبلی مسلک                                                  | Ir      |
| 14      | جهور حنقيه كامسلك                                           | 15      |
| r.      | محرم کے بغیر سفر کی مما نعت احادیث رسول اللہ کے کی روشن میں | 100     |
| rr      | ان احادیث میں مرت سفر کے اختلاف کی وضاحت                    | 10      |
| **      | مدت سفر کے اس اختلاف میں تین قتم کی احادیث                  | 14      |
| 11      | ان احادیث سے دواہم فوائد                                    | 12      |

| الم متعارض احادیث بی انگرگی ترجی ایک ایک ایک اور جی ایک ایک اور جی ایک ایک اور جی ایک ایک اور جی ایک ایک اور ایک حدالا ایک حدالا ایک حدالا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | المامح منفرنج ما وي                                                  | مؤرت ک |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ۲۰ تینوں شم کی احادیث بیل خق تطبیق و ترجیح ۲۰ تینوں شم کی احادیث بیل خق تطبیق و ترجیح ۲۰ تام سوم کی احادیث داراتی ہونے کی ایک اوروج ۲۰ تام شرمی کی عرم ہونا ضروری ہے یائیس؟ ۲۳ خرم الازم ند ہونے بیل فریق اول کے دلائل الله الله علی الله تام کوم الازم ہونے بیل کا مرحی الله تام کوم الازم ہونے بیل خواتی کے دلائل الله تام کی فظر بیل ۲۲ حدیث نہ کور سے وجوہ استدالال علامہ حصاص ختی کی فظر بیل ۲۲ حدیث نہ کور سے وجوہ استدالال علامہ حصاص ختی کی فظر بیل ۲۲ حدیث نہ کور سے وجوہ استدالال علامہ حصاص ختی کی فظر بیل ۲۲ حدیث نہ کور الله تام کی جائزہ ۲۸ کی الله الله تام کی طرف ۲۸ کی حوالی تعلق کی رائے ۲۸ کی حوالی کی حوالی کی حوالی کی حوالی کی حوالی تو کا کی کار بیان ختی مسلک کی طرف ۲۹ حدید جازی کی کار بیان ختی مسلک کے موافق ۲۸ حدید جازی کی کار بیان ختی مسلک کے موافق ۲۳ حدید حوالیات کے سفر حج پرشبہا سے اور جوابات کے سفر حج پرشبہا سے اور جوابات کے سفر حج پرشبہا سے اور جوابات کے سفر حج کے لیے شو ہر کی اجازی ۲۳ عور سے کام کرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10           | میں مراہر ہیں۔<br>تیسری شم کی احادیث ہے بہلی دوشم کی احادیث کا تعارض | IA     |
| ۲۲ قرص کی احاد بہت رائے ہونے کی ایک اوروج برا تیس ؟ ۲۲ قرص کی کے بغر شین بھی مجرم ہونا ضروری ہے بائیس ؟ ۲۳ حرم الازم ندہو نے بیل فریق اول کے دلائل اس اللہ شوافع پر کلام ۲۳ کوم الازم ہونے بیل فریق اول کے دلائل اس اللہ شوافع پر کلام ۲۳ حدیث فد کور ہے وجوہ استدالال علامہ حصاص شنی کی نظر بیل ۲۲ حدیث فد کور ہے وجوہ استدالال علامہ حصاص شنی کی نظر بیل ۲۲ حدیث فد کور ہے وجوہ استدالال علامہ حصاص شنی کی نظر بیل ۲۲ مسلک شافعی پر ایک تقیدی جائزہ ۲۸ مسلک شافعی کی دائے اس خواس فیلی کی طرف ۲۹ مسلک کے موافق کی دائے تا کے میں اس کے موافق کی دائے کے میں مسلک کے موافق کے کے لیے شو ہر کی اجاز دائے مطم ہرائے کے میں میں جورت کا محرم کون جورت کا محرم کون ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11           | متعارض اعادیث میں ائم یکی ترجیح                                      | 19     |
| ۲۲ خرم کے کے بغر میں بھی محرم ہونا ضروری ہے اینیں؟ ۲۲ خرم الازم ندہو نے بی فریق اول کے دلائل ۲۳ دلائل شوافع پر کلام ۲۹ حدیث فدکورے و بھی صفقہ کے دلائل ۲۹ حدیث فدکورے و بوہ استدالال علامہ صاص شفی کی نظر بی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 'PY          | تينول متم كي احاديث مين حنى تطيق وترجيح                              | ľ*     |
| ۲۲ حرم ال زم نہ ہونے بی فریق اول کے دلائل ۱۲۳ دلائل شوافع پر کلام ۲۳ دلائل شوافع پر کلام ۲۳ کرم الازم ہونے بی دخنیہ سے دلائل ۱۳۳ حدیث فہ کورے وجوہ استدالال علامہ صاص خفی کی نظر بیں ۲۷ حدیث فہ کورے وجوہ استدالال علامہ صاص خفی کی نظر بیں ۲۷ حدیث فہ کورے وجوہ استدالال علامہ صاص خفی کی نظر بیں ۲۸ ایک اعتراض اور اس کا جواب ۲۸ ایک اعتراض اور اس کا جواب ۲۹ حتا و بین علامہ یخوبی شافعی کی دائے ۳۰ علامہ یخوبی شافعی کی دائے ۳۰ علامہ این الحق فی کار بی کان خیاں خفی مسلک کے موافق ۲۹ حضو ہو گئے تھی کی رصلت کے بعداز واج مطہرات کے احداز واج کورٹ کا واج درات کا محرات کا ورت کا محراک کورٹ کا وہ دور احداز کے احداز واج کورٹ کا وہ دور کیاں کا درات کا محداز کیاں کورٹ کا وہ دور کیاں کیاں کا درائی کیاں کا درائی کیاں کا دور کیاں کیاں کیاں کیاں کا درائی کیاں کا درائی کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کیاں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M            | فتم سوم کی احادیث راج مونے کی ایک اوروجہ                             | ,M     |
| الم الرائی شوافع برکلام الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19           | فرض فج کے سفر میں بھی محرم ہونا ضروری ہے یانہیں؟                     | 22     |
| ۲۵ حدیث ندگور سے وجوہ استدال علامہ صاص فنی کی نظر میں ۲۷ حدیث ندگور سے وجوہ استدال علامہ صاص فنی کی نظر میں ۲۷ حدیث ندگور سے وجوہ استدال علامہ صاص فنی کی نظر میں ۲۷ مسلک شافعی پرائیک تنقیدی جائزہ ۲۸ ایک اعتراض اور اس کا جواب ۲۹ متا خرین علاء شوافع کار بخان فنی مسلک کی طرف ۲۹ متا خرین علاء شوافع کار بخان فنی مسلک کی طرف ۳۷ میں است علامہ ابن الممنذ رکی رائے ۳۷ علامہ ابن الممنذ رکی رائے ۳۲ جدید تجازی اہل فتو کی کار بخان فنی مسلک کے موافق ۳۲ میں واقع کے موافق ۲۹ میں مسلک کے موافق ۲۳ میں مسلک کے موافق کے کے لیے شو ہرکی اجازت ۲۵ میں مسلک کے موافق کے کے لیے شو ہرکی اجازت ۲۵ میں میں کار جوابات کے ورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11           | محرم لا زم ند ہونے میں فریق اول کے دلائل                             | rm     |
| ۲۲ حدیث فذکورے وجوہ استدالال علامہ جصاص فنقی کی نظرین ۲۲ مسلک شافعی پرائیک تنقیدی جائزہ ۲۸ مسلک شافعی پرائیک تنقیدی جائزہ ۲۸ ایک اعتراض اوراس کا جواب ۲۹ متا خرین علاء شوافع کار بخان فنقی مسلک کی طرف ۲۹ متا خرین علاء شوافع کار بخان فنقی مسلک کی طرف ۲۹ متا خوی شافعی کی رائے ۲۹ علامہ ابن الجمد رکی رائے ۲۳ علامہ ابن الجمد رکی رائے ۲۳ جدید چازی افل فنوئی کار بخان فنقی مسلک کے موافق ۲۳ میں مطہرات کی سطر جج پرشبہات اور جوابات ۲۸ مفرج کے لیے شو ہرکی اجازت ۲۵ مطہرات کے میراث کی میراث کے میراث کے میراث کے میراث کی میراث کے میراث کی میراث کی میراث کے میراث کی میراث | rr           | دلائل شوافع بركلام                                                   | rr.    |
| الک اعتراض اوراس کاجواب ۱۲۸ ایک اعتراض اوراس کاجواب ۱۲۸ ایک اعتراض اوراس کاجواب ۱۲۸ ایک اعتراض اوراس کاجواب ۱۲۹ متاخرین علما یشوافع کار بخان حنی مسلک کی طرف ۱۲۹ متاخرین علما یشوافع کار بخان حنی مسلک کی طرف ۱۳۹ علم این الممنذ رکی رائے ۱۳۹ علم این الممنذ رکی رائے ۱۳۹ علم این الممنذ رکی رائے ۱۳۹ جدید جازی اہل فتو کل کار بخان حنی مسلک کے موافق ۱۳۹ ۱۲۹ حضور می اجاز واج مطہرات کا سفر جج کے لیے شوہر کی اجاز ۱۳۹ عورت کا محرم کون ؟ ۱۳۹ عورت کا محرم کون کون کون ؟ ۱۳۹ عورت کا محرم کون                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٣           | محرم لا زم ہونے میں حنفیہ سے دلائل                                   | ro     |
| ۲۸ ایک اعتراض اوراس کا جواب ۲۹ متا خرین علما پشوافع کار بخان خنی مسلک کی طرف ۲۹ متا خرین علما پشوافع کار بخان خنی مسلک کی طرف ۲۹ علامہ بغوی شافعی کی رائے ۲۳ علامہ این الممنذ رکی رائے ۲۳ علامہ این الممنذ رکی رائے ۲۳ جدید تجازی اہل فنوئی کار بخان خفی مسلک کے موافق ۲۳ ۲۳ حضو تعلیق کی رصلت کے بعد از واج مطہرات کی اسفر جج ۲۳ از واج مطہرات کی اسفر جج کے لیے شوہر کی اجازت ۲۸ ۲۳ عورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ma           | حدیث مذکورے وجوہ استدلال علامہ جصاص حنفی کی نظر میں                  | 74     |
| ۲۹ متاخرین علما یشوافع کار جمان حنی مسلک کی طرف ۲۹ متاخرین علما یشوافع کار جمان حنی مسلک کی طرف ۲۹ علامہ ابنوی شافعی کی رائے ۲۹ علامہ ابن الممند رکی رائے ۳۲ علامہ ابن الممند رکی رائے ۳۲ جدید تجازی اہل فتو کی کار جمان حنی مسلک کے موافق ۳۲ ۳۳ حضو تعلیق کی رصلت کے بعد از واج مطہرات کی اسفر جج کی رصلت کے بعد از واج مطہرات کی اسفر جج کی مسئر جج پرشبہات اور جوابات ۳۸ مفرج کے لیے شو ہرکی اجازت ۳۵ مصر ۳۵ عورت کا محرم کون؟ ۳۲ عورت کا محرم کون؟ ۳۲ عورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24           | مسلک شافعی پرایک تقیدی جائزه                                         | 1/2    |
| ۳۰ علامہ بغوی شافعی کی رائے ۳۰ علامہ ابن المنذ رکی رائے ۳۱ علامہ ابن المنذ رکی رائے ۳۲ جدید حجازی اہل فتو کی کار جی ان شفی مسلک کے موافق ۳۲ ۳۲ حضور اللہ کے کی رصلت کے بعد از واج مطہرات کی اسٹر جج ۳۲ از واج مطہرات کی سرطات اور جو ابات ۳۸ ۳۲ از واج مطہرات کے سفر جج پرشبہات اور جو ابات ۳۸ سفر جج کے لیے شو ہرکی اجازت ۳۵ محمد عورت کا محرم کون؟ ۳۲ عورت کا محرم کون؟ ۳۲ عورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17</b> /A | ایک اعتراض اوراس کاجواب                                              | 1/A    |
| ۳۱ علامداین المرند رکی رائے ۳۲ جدید تجازی اہل فتوئی کار جمان فقی مسلک کے موافق ۳۲ ۳۲ حضورہ اللہ فتوئی کار جمان فقی مسلک کے موافق ۳۲ ۳۳ حضورہ اللہ کی رصلت کے بعداز واج مطہرات کا سفر جج کی رصلت کے بعداز واج مطہرات کا سفر جج کے لیے شوہر کی اجازت ۳۵ سفر جج کے لیے شوہر کی اجازت ۳۲ عورت کا محرم کون؟ ۳۲ عورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44           | متأخرين علاء شوافع كارجخان حنفي مسلك كي طرف                          | 19     |
| ۳۲ جدید تجازی ایل فتوئی کار جمان خفی مسلک کے موافق ۳۲ ۳۲ حضورہ این فقی کی رحلت کے بعد از واج مطہرات کا سفر جج کی رحلت کے بعد از واج مطہرات کا سفر جج کی رحلت کے سفر جج پرشبہات اور جوابات ۳۸ سفر جج کے لیے شوہر کی اجازت ۳۵ ۳۵ مورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11           | علامه بغوى شافعى كى رائے                                             | ۳.     |
| ۳۳ حضورها الله کی رحلت کے بعد ازواج مطہرات کا سفر ج<br>۳۳ ازواج مطہرات کے سفر جج پرشہہات اور جوابات<br>۳۵ سفر جج کے لیے شوہر کی اجازت<br>۳۵ عورت کا محرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11           | علامهابن المنذ ركى دائے                                              | m      |
| ۳۲ ازواج مطہرات کے سفر تج پرشہہات اور جوابات ۳۸ ۵۳ ۵۳ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۲ ۳۲ ۴۲ ۴۲ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ra           | جدید جازی ایل فتوی کار جمال حفی مسلک کے موافق                        | rr     |
| ۳۵ سفر هج کے لیے شوہر کی اجازت<br>۳۷ عورت کامحرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'my          | حضورها الله كى رحلت كے بعد ازواج مطبرات كاسفر ج                      | ٣٣     |
| ۲۲ عورت کامخرم کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸           | ازواج مطمرات كيسفرح برشبهات اورجوابات                                | ۳۳     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣           | سفرنج کے لیے شوہر کی اجازت                                           | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۵           | عورت كامحرم كون؟                                                     | ۲٦     |
| P2 كورت كالحرم ك يعير سفر ي للد م تقلها على روى يل P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PG           | عورت کامحرم کے بغیر سفر حج قدیم فقہا وکی روشنی میں                   | 72     |

| م سفر جج | عورت كا بلائح<br>ا                                              | ī     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|          | اس باب میں برصغیر کے اکابراهل فتویٰ کی گرای قدر آراء            |       |
| ۵۸       | عورت، برمح م كاسفرى خرج لازم ب_                                 | M     |
| ۵۹       | عورت كو حج كى ادائيكى كب فرض موكى؟                              | 19    |
| 11       | بورهی عورت کو بھی سفر میں محرم ضروری ہے۔                        | - Pr- |
| 11       | عورت نے غیرمرم کے ساتھ مج کیا تو؟                               | M     |
| 11       | فرض فج کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں                          | ۲۲    |
| 4+       | ہوائی جہاز کے چند گھنٹوں کے سفرشری میں بھی محرم ہونا ضروری ہے۔  | ۳۳    |
| 45       | چند گھنٹوں کا ہوائی سفر بھی بلامحرم جائز نہیں۔                  | lala  |
| 11       | علامهانورشاه تشميري كي رائي گرامي اوران كاتفرد                  | ma    |
|          | خواتین کے لیے دیگراہم مسائل حج                                  |       |
| ALL.     | عدت کے دوران سفر حج                                             | MA    |
| YY       | مسى عورت كاسفر حج مين انتقال موجائے۔؟                           | 14    |
| 11       | احرام ے حلال ہونے کیلئے بال کتروانا                             | M     |
| AF       | چرے کا احرام اور پردہ                                           | 179   |
| 21       | عورتیں رات کوری کرسکتی ہیں۔                                     | ۵٠    |
| 25       | ويزاياسپورك كے ليے رشوت ديناپر عنو؟                             | -01   |
| 11       | سفر فج کے دوران محرم یاشو ہر کا انقال ہوجائے؟                   | ۵۲    |
| 24       | حالت حيض يا نفاس ميس طواف زيارت                                 | ٥٣    |
| 44       | خوا تین مردوں سے علیحدہ ہو کرطواف کریں۔                         | 00    |
| ۷۸.      | مخصوص ایام ہوں تو الوداعی طواف چھوڑ سکتی ہے ذم بھی واجب نہ ہوگا | ٥٥    |

#### استفتاء

ایک مالدارخانون جوفرض فج کی ادائیگی کیلئے سفر کرناچاہتی ہے کیکن شوہریا کوئی محرم رشتہ دارادرمحرم کے سفری اخراجات میسرنہیں، کیااس خانون پر فج کی ادائیگی لازم ہوگی؟ اور کیا بلامحرم ایسی خانون کوفرض فج کی ادائیگی کیلئے معتدخوا تین فج گروپ کے ساتھ جانا چاہے یا فج بدل کی وصیت کرنی بہتر ہے؟ جواب مفصل اور مدلل درکار ہے۔ بینوا لتو جروا عند اللہ و اللہ عندہ صسن اللواب



" في بيت الله" باجماع امت فرائض اسلام ميں سے ايک اہم ترين فريضه اور عظيم ترين عبادت ہے ، جس كی فرضيت نصوص قطعيه سے ثابت ہے ۔ الله تعالی كارشاد ہے و لكھ على المنساس جبّ البيت من استطاع اليه سبيلا (آل عمران آیت ہے) ترجمہ: اور لوگوں پراس گھر كا حج كرنا (فرض اور) الله تعالی كاحق ہے جو شخص اس تک و بنیخ كی طاقت ركھتا ہو، اور جو انكار كرتے تو پھر الله تعالی جہاں و الوں سے بے برواہ ہے۔ (ترجمہ شخ لا ہوری))

اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ جج کی فرضیت بیان کی گئی ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں آپ اللہ کی کا یہ ارشاد

عورت كابلام مسفرتج

نرکورے۔ یا یہا الناس قد فوض علیکم الحج فحجوا (عمرة القاری مع بخاری جے مص ۲۵، مشکلوة جاص ۲۲۰) ترجمہ: اے لوگوتم پر (اللہ تعالی کی طرف ہے) عج فرض کیا گیاہے پس مج کرو۔

مج فرض ہونے کی شراکط

البت كى مكلف فض برج فرض بونے ميں ذيل كى ان چوشرائط كا پايا جانا ضرورى ہے، علامہ ظفراحم عثاني كا كھتے ہيں و شدوائد الموجوب ستة على الاصح الاسلام والبلوغ والعقل والحوية والوقت والاستطاعة (اعلاء المنن ج اص ٩) ترجمہ: ج كفس وجوب كيلئے چوشرائط ہيں اسلام يعنى مسلمان ہونا ، عاقل ، بالغ ، آزاد ہونا، ج كے مہينوں ميں (جملہ مصارف ج پرقدرت و) استطاعت ہونا۔

یمی جمله شرائط تمام معتبر کتب فقد مثلاً ہدایة کتاب الج جا ص۲۳۲، گرالرائق ج۲ ص ۱۲۰ الج وغیرہ میں فدکور برائق ج۲ ص ۱۲۰ الج وغیرہ میں فدکور بین ہے۔ برائ جب کی شخص میں بیسب شرطیں پائی جا میں گی تواس پر جج فرض ہوجا تا ہے اگر بیتمام شرطیں یاان میں ہے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے تواس پر جج فرض ہی نہیں ہوتا کے کوئکہ فرض ہی نہیں ہوتا کے کوئکہ فرض ہی نہیں ہوتا کے کوئکہ فرض ہی نہیں مکلف شخص پر "من است طاع المیسه سبیلا" سے" قدرت واستطاعت "کی شرط پر ہی تجے فرض کیا گیا ہے۔

استطاعت سبيل اوراس كى شرح

چنانچاس قدرت واستطاعت کی تفصیل بدہے کہ جس مسلمان مکلف کے

پاس مج کے مہینوں میں ضرور مات اصلیہ (لیعنی اپنی ذاتی بنیادی ضروریات) سے فاضل اس قدر مال ہوجس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام وطعام کا خرج برداشت کر سکے اور اپنی واپسی تک ان اہل وعیال کا بھی گھریلوضروریات کا انتظام کر سکے جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اس پر جے فرض ہوجا تا ہے۔

آیت بالامیں بھی استطاعت سبیل ہے یہی جملہ مصارف حج پر قدرت مراد ہے۔ چنانچے تر مذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت اللہ سے پوچھا گیا کہ من استطاع اليه سبيلات كون كاستطاعت مرادب، آپيال نواد والراحلة (ترندي حاص ١٠٠٠) تخفة الاحوذي جسم ا٦٣) ترجمه: هج بيت الله كي استطاعت ب مراد زاوراه (توشئرسفر)اورسواری (کاانظام) ہے۔ ترمذی میں حضرت ابن عمر ہی ہے یہ بھی مروى بكرايك شخص في تخضرت الشيخ سي يوجها مايوجب العج ؟قال المزاد والراحلة (ايضاً) امام رتدي فرض في مين زادورا علمي شرط استطاعت كوبي جمهورعلاءكامسلك بتايا ٢- والعمل عليه عند اهل العلم : ان الرجل اذا ملك زاداً وراحلةً وجب عليه الحج (ترندي ١٠٠٠ ج) حرت على رضى الله عنه سروايت ٢ تخضرت الله في فرمايا: من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله فلم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً او نصرانياً (مشکلوة شریف ج ابروایت ترندی) ترجمه: جوشخص اس قدرزادراه (سفری خرچه) اور سواري كامالك ہوجواے (مج كيلئے) بيت الله تك پيونجاوے (ليعنى مج كرنے كى طاقت رکھتا ہو) اور (پھر بھی) وہ مج نہ کرے تواس کے یہودی یا نصرانی ہوکر مرجانے

عورت كابلامحرم سفرتج

(اوربے فج کے مرجانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

زادوراحلد کی بیمتعدداحادیث محدثین کے ہاں سندااگر چفعیف ہیں لیکن كثرت طرق كى بناء يرجملها حاديث كامضمون تنجيح قرار ديا گيا ہے اى مضمون كى مرفوع ا حادیث دیگرمتعد دصحا بیمنشلاً حضرت ابن عباس (ابن ماجه میں ) حضرت انس ( حاکم متدرک میں ) حضرت عا کثیرٌ، جا برٌ ،عبدالله بن عمر و بن العاص اورعبدالله بن مسعود ﷺ وغیرہ سے ( دار قطنی میں ) مردی ہیں ۔ ( دیکھئے اعلاء اسنن ج ۱۰ص۲ ۔ البنابیہ شرح بداية عيني جهص ١٢٥)

الغرض ان جمله روايات من آيت قرآني "من استطاع اليه سبيلا" كي شرح زادراہ (توشیر مفر ) اور راحلہ (سواری کے انتظام) ہے کی گئی ہے۔جوکہ فج فرض ہونے کیلئے بنیادی شرائط میں سے ہاس کے بغیر جے فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔

مج كنفس وجوب اور وجوب اداكى شرائط مين فرق

البتهان چیشرائط (بشمول زاد دراحله) کے یائے جانے کےعلاوہ بھی کچھ اورشرائط ہیں جن کا فرض شدہ حج کے وجوب ادا کیلئے پایا جانا ضروری ہے۔ان دوسری قتم كى شرائط كوفقها ءشرائط وجوب ادا كہتے ہيں ، جبكه بہلىتىم كى شرائط ستہ كوشرائط نفس وجوب کہتے ہیں۔ دونوں متم کی شرائط میں فرق یہی ہے کہ جب کسی مطلف شخص میں پہلی شم کی تمام شرطیں یائی جائیں تو جج فرض ہوجا تا ہے اگران میں کوئی بھی ایک شرط نه پائی جائے تو ایسے خص پر ج بالکل فرض نہیں ہوتا۔نه خودادا میکی لازم اورنه ج بدل کی وصیت کرنی لازم ہوتی ہے۔لیکن اگر پہلی قتم کی جملہ شرائط کے ساتھ دوسری قتم کی

۵

شرائط بھی پائی جا کیں لیعنی شرائط وجوب کے اور شرائط وجوب اداسب کی سب پائی جا کیں اور شرائط وجوب اداسب کی سب پائی جا کیں تو خود فریضہ ہے ادا کرنالازم ہے زندگی میں دوسرے سے کے بدل کرانے سے فرض ادانہ ہوگا۔ ہاں اگر پہلی شم کی یعنی نفس وجوب کے کی تمام شرائط پائی جا کیں لیکن دوسری شم یعنی وجوب ادامیں سے کوئی شرط نہ پائی جاتی ہوتو پھر خود فریضہ کے اداکرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ ایسی صورت میں اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو بھیج کرفی الحال کے بدل کرانا یا مرتے وقت اپنے مال میں سے کے بدل کرانا یا مرتے وقت اپنے مال میں سے کے بدل کرانے کی وصیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ (شامی عمدة الفقد ملخصاص ۱۵)

ادائیگی جے لازم ہونے کی شرائط کی تفصیلات

لیمن وہ شراکط جن کی وجہ سے ج کے جملہ اخراجات رکھنے والے مکلف شخص
کوفریفہ ج خودادا کرنالازم ہوجاتا ہے۔جہورعلاء کے ہاں اس کے لئے (۱) صحت
وتندرسی (۲) سلامتی بدن (تاکہ سفر کرنے اور افعال ج خودادا کرنے پر قدرت
واستطاعت ہو) شرط ہے بینی خت بیاریا ایا شج کنگڑا، اندھا یا مفلوج وغیرہ نہ ہو کیونکہ
جب ایسے معذور شخص کوا ہے وطن میں چلنامشکل ہے تو سفر ج پر جانے اور مراسم ج اوا
جب ایسے معذور افراد جوفرض کج کی مالی استطاعت رکھتے ہوں لیکن شخت
اس شم کے معذور افراد جوفرض کج کی مالی استطاعت رکھتے ہوں لیکن شخت
بڑھا ہے یا بیاری وغیرہ کی بناء پر سفر کرنے سے قاصر ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں ج
برل کرائیں یا فرض ج کی وصیت کرجائیں دونوں درست ہیں۔ (احکام القرآن
مانوی ج سے سام

عورت كابلامحرم سفر حج

## ''راستہ کا پُرامن''ہونے کی تفصیلی وضاحت

ای طرح (۳) راسته کا برامن ہونا سمجھی فریضہ حج کی ادائیگی واجب ہونے کیلئے شرط ہے پس اگر راہتے میں بدامنی ہوجان مال عزت نفس کا خطرہ ہوتو فریضہ جج کی ادائیگی کیلئے قدرت نہیں مجھی جائے گی۔ (معارف القرآن ایضاً) کیونکہ بید دنوں قتم کی شرا کط استطاعت سبیل میں شامل قرار دی گئی ہیں۔ صدایہ میں ہے و لا المناهمان المطريق لان الاستطاعة لاتثبت دونه (مدايرة اص٢٣٣) رجمة راستہ کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیراستطاعت ٹابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ جمہور ائمہ ای ال فریضہ جج کے سفر کے دوران اپنی جان ، مال ، عزت وآبرو پر غالب اطمینان ہونا بھی ضروری ہے ۔ علامہ کا ندھلوی ؓ اوجزمیں مناسك تووى كواله الكت بين: اما الطريق فيشترط امنه في ثلاثة اشياء النفس والمال والبضع فلايجب على المرأة حتى تامن على نسفسها (اوجزالمها لك على شرح مؤطاامام ما لكِّ ج ٢٩ ١٨٩) (سفرج كيليِّ) راستے میں تین امور میں اطمینان ہونا ضروری ہے۔اپنی جان ، مال اورعورت کی اپنی عزت وآبروچنانچیءورت جب تک اپنی عزت وآبرو کے بارے میں مطمئن نہ ہواس يرفريضه ج كي ادا ليكي واجب نهيس إرشرح مهذب مين علامه نووي ككست بين: شرط الامن في ثلاثة اشياء النفس والمال والبضع في حق النساء ( بحواله البنايية شرح مداييه ج ٣٣ س١٣٨ ) ترجمه: امن اوراطمينان كي شرط تين چيزول میں ضروری ہے جان ، مال اور عورت کی عزت و ناموں میں \_

وكتور وهية الزهيلي" الفقه الاسلامي" مين مكتف شخص كييئة فريضه حج كي ان وونو التم كى شرا كط كواس طرح بيان كرتے بين قال الحنفية : الاستطاعة انواع ثـلاثة : بـدنية ومالية وأمُـنِيَه اما الاول فهي صحة البدن فلاحج على المريض والزمن والمقعد والمفلوج والاعمى وان وجدقائدا الخ واما الثاني فهي ملك الزاد والراحلة ١٠٠٠ الخ واما الثالث فهي ان يكون الطريق آمناً بغلبة السلامة ولو بالرشوة وامن المرأة بان يكون معها ايضاً محرم ....او زوج. (الفقه الاسلامي واولته ج ١٩ص٢٦) استطاعت سبیل کی تین انواع ہیں ، بدنیہ، مالیہ اور وائمنیہ ،استطاعت بدن ہے مراد صحت بدن ہے پس بیار،ایا جج ،کنگڑا، فالج ز دہ اور نا بینا پراگر چہ اپناراستہ دکھانے والا ساتھ ہو جج کی اوا نیکی فرض نہیں ہے ۔ دوسری قتم کی استطاعت راستہ کا جملہ خرچہ اور سواری پر قدرت ہے۔ تیسری قتم کی استطاعت ہے ہے کہ داستہ پر امن ہوسلامتی جان کا غالب گمان ہواگر چہ ظالم احکام کورشوت دیکرہی سلامتی واظمینان حاصل ہوجائے ۔ نیز عورت کو اپنی ناموس پراطمینان ہو ہایں طور کہ عورت کے ساتھ اپنا شوہریا محرم ہو۔ (الضأ)

ان مختلف عبارات ہے واضح ہوا کہ مکلف پر فریضہ حج کی ادائیگی واجب ہونے کیلئے تندرستی اورسلامتی بدن شرط ہے، نیز راستے کے پرامن ہونے کی شرط بھی بلاخلاف جاروں اماموں کے ہاں جمع علیہ ہے چنانچہ دوران سفر حج، نتیوں امور لیعنی جان ، مال اورعورت کی عزت و ناموس کے محفوظ ہونے کا غالب اطمینان ہونا بھی ضروری ہے پس اگر کسی شخص یا قافلہ کوسفر کچ پر جانے میں اثناء راہ کسی اغواء ڈیمتی ،

عورت كابلامحرم سفرحج قزاقی یا ظالم حکمران کی گرفت یاعورت کواپنی ناموس کی بے حرمتی کا خوف عالب ہو مثلاً کسی گذرگاہ پر بار بار کے لوٹ مار ، اغواء وڈ کیتی ہے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا ہوتوا پے خوف زودلوگوں کیلئے فریضہ جج مؤخر کرنا جائز ہے تا آ نکہ رائے کی امن وسلامتی یقینی ہوجائے کیکن اگر راہتے کی بدامنی کی بناء پرایسے افراد کوزندگی بھر میں حج کرناممکن نہ ہوا تو حج بدل کی وصیت لا زم ہے۔(اعلاءالسنن ج •اص ے،البحرالرائق

فرض جج کی اوا کیکی میں بلاعذر تاخیر کرناسخت گناہ ہے۔

لبتدال طرح کے کسی عذر کے بغیر ہی فریضہ کج میں تاخیر کرناسخت گناہ ہے چنانچے حضرت عبدالرحمٰن بن سابط رضی اللہ عنہ ہے آنخضرت علیہ کا بیار شادمنقول بكر:من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس او سلطان جائر او حاجة ظاهرة فليمت علىٰ اي حال شاء يهو دياً او نصرانياً (مشكوة جاءالقرى محبطرى ص ١٤) ترجمه: جس مخص كوايي يمارى لاحق نہ ہوجوز ندگی میں جج کرنے ہے روک دے یا ظالم بادشاہ کی طرف ہے کوئی رکاوٹ نه ہو یا واقعة کو کی مجبوری حج کرنے میں حائل نہ ہو پھر بھی وہ فریضہ حج ادا کئے بغیر مرجائے تواس کواختیار ہے کہ جاہے بہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہو کر مرجائے۔ (الصّاً) حديث بالا كاليمي مضمون حضرت ابوامامه بابلي رضي الله عشه يه يميمي مسنداحمه میں منقول ہے۔ (اعلاء السنن ج ۱۰ص ۸)

حضرت على رضى الله عندے آنخضرت علیہ کابدارشادمنقول ہے کہ: رسول

حضرت عمرض اللہ عنہ سے بیار شادمروی ہے کہ: کوئی فرق نہیں کہ وہ مخض یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے میں وہ کر مرے یا نصرانی ہوکر مرے میاہے یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔ (آپ نے بیکلمات اس شخص کیلئے تین دفعہ وکر فرمائے) جو شخص جو فر یضہ جج کی استطاعت رکھنے اور راستے کے پرامن ہونے کے باوجود جج کئے بغیر مرگیا۔ (القری فی محب طبری ص ۲۷)

ان احادیث میں بیہ واضح کیا گیا ہے کہ فرض حج پر جانے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جولوگ حج نہ کریں ان کااس حالت میں مرتا اور یہودی یا عیسائی ہوکر مرتا گویا برابر ہے۔ (معاذ اللہ) بیہ بالکل ایسی ہی وعید ہے کہ جیسے بے نمازی مسلمان کو کفروشرک کے قریب کہا گیا۔

البنتہ یہاں یہ یادر کھنا جائے کہ ان احادیث کے بارے میں علماء کرام کی سختی ہے کہ آج کے البنتہ یہاں یہ یادر کھنا جائے کہ ان احادیث کے بغیر مرنے والاسخت کنہ گارتو ہے لیکن اس سے کوئی یہودی یا کا فرنہیں ہوتا البنتہ فرضیت ج کا انکار کرنے والا کا فرہے۔ (القری لقاصد اُمّ القُری فی محتِ طبری ص ۲۷) نیز ان احادیث سے

سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ج فرض ہونے کے بعد کسی شدید بیاری یا جسمانی معذور یا سخت ضرورت مثلاً عورت قریب الولادت ہونے یا بیچے کو دودھ پلانے یا معذور و بیار والدین کی خدمت گاری یا اس قدر بردھایا کہ سفر ج بیس سواری برخودسوار شہوسکے یا راستے بیس سخت بدائنی اورخوف ہونے ... جیسے مجبور یوں کی بناء برفر یضہ فی برنہ جاسکے تو حدیث مذکور کی اس وعید کا مستحق نہ ہوگا۔ (اعلاء اسنن ملخصاج ال

عورت کی عزت نفس کی حفاظت کیلئے محرم ہونا شرط ہے۔

الغرض فی کی فوری ادائیگی لازم ہونے کیلئے دیگر شرائط کی طرح تندری ،
سلامتی بدن اور راستہ کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے یہ جملہ شرائط مرد وعورت دونوں
کیلئے کیساں ہیں۔خصوصاً آخری شرط' راستہ کا پرامن ہونا' عورتوں کیلئے زیادہ اہم
سے چنا نچہ عورت کیلئے بھی اپنی ذات اورعزت وناموں کے بارے میں خاطر خواہ
اطمینان ہونا ضروری ہے اگر سفر فی میں جہا (بلامحرم) جانے ہے کئی ہے عزتی کا خون
غالب ہوتو فریضہ فی میں عورت بھی دیگر معذورین کی طرح تا خرکر سمتی ہے چونکہ محرم
یا شوہر کے بغیر تنہا سفر کرنے میں عورت کے ساتھ اس خدشہ کا غالب امکان ہوتا ہے
اس لئے جمہور فقہاء اسلام نے (صریح احادیث سے حدکی بناء پر) عورت کے ہمراہ اس کا

فرض جج کے علاوہ تمام سفروں میں محرم ہمراہ ہونالازم ہے۔

چنانچیاس بارے میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں کہ فرض حج کے سوا ہرفتم

کے دنیوی ووی اغراض کے سفریس عورت کے ہمراہ اس کا کوئی محرم یا شوہر ہونالازم اور مناجا کز اور من ہے محرم یا شوہر کے بغیر سفر کرنا خواہ عمرہ یا تفلی جج ہی کا ہو حرام اور مناجا کز ہے۔ علامہ نووی شرح مسلم میں کھتے ہیں: قسال السجسمہور: لایں جوز لها المحروج (لحجہ التبطوع وسفر الزیارة والتجارة و نحو ذلک من الاسفار النسی لیست بواجبة) الامع زوج او محرم لاحادیث الصحیحه (شرح مسلم تووی ج می ۸۸)

ترجمہ: جمہورائمہ اسلام کہتے ہیں کہ عورت کیسے گھرے کی سفر (خواہ نفل جج یا کھرہ ہویازیارہ و تجارت ہویا اس کے علاوہ کوئی بھی سفر ) ہیں بغیر شوہر یا محرم کے نکلنا اصادیت سے جہ میں ممانعت کی بناء پر جائز نہیں ہے۔ (شرح مسلم نوویؓ) علامہ بدر الدین بینی السحنفی البنایہ ہیں لکھتے ہیں کہ: واقع قبو اعلیٰ انھا الا تحوج بغیر محوم فی غیر الفرض (البنایة شرح ہدایہ جمہورائم کرام کا اس بات پر اجماع واتفاق ہے کہ قرض جے کے علاوہ کی بھی سفر شرعی ہیں عورت کو بغیر محرم نکانا ترام ہے۔

ای طرح دیگر فقہاء وحدثین نے بھی تصریح کی ہے کہ فرض جے کے سوادیگر دینی دنیوی اسفار میں محرم یا شوہر کا ہمراہ ہونا بالا جماع سب کے ہاں ضرور ک ہے۔ فرض مجے میں محرم ہمراہ ہونے میں ائمہ کرائے کے مسالک

البتہ فرض ج کے سفر کیلئے محرم ساتھ ہونا ضروری ہے یانہیں اس میں انکہ کا قدرے اختلاف ہے بعض نے محرم یا شوہر ہمراہ ہونے کوضروری قرار نہیں ویا جبکہ اکثر

ائمه وفقهاء اورمحدثین نے دیگر سفروں کی طرح فرض حج کے سفر کیلئے بھی محرم یاشو ہر جمراہ ہونے کوشرط اور ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ ائمہ کے اس اختلاف کوعلامہ ابن رشرماكي بداية المجتهدين الطرح بيان كرت إين- ا ختلفوا هل من شرط الوجوب على المرأة ان يكون معها زوج اومحرم منها .. .... ..... وقال ابو حنيفة واحمد رحمهما الله وجماعة ان وجود ذي المحرم ومطاوعته لها شرط في الوجوب (بداية المجتهد) ترجمہ: ائم اللہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا فرض جج کی فوری ادا لیگی میں عورت کیلئے شوہر یا اس کامحرم رشتہ دار ہمراہ ہونا شرط ہے۔ چنانچہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ محرم یاشوہر ہونا شرط نہیں ہے عورت " قابل اعتماد خواتین جج كروب "كيهاته بهي حج كيلية جاسكتي ب، البنة الم اعظم ابوحنيفة أورامام احد كهت مين كەعورت كىماتھىمم ياشو بر ہونا شرط ہے۔

نيزعلام يووي شرح مسلم من رقطرازين كه: قال مالك واوزاعى والشافعي رحمهم الله تعالى في المشهور عنه لايشترط المحرم بل يشترط الامن على نفسها قال اصحابنا يحصل الامن بزوج او محرم او نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا الا باحد هذه الاشياء ....... وهو المشهور من نصوص الشافعي وجماهير اصحابه (شرح مسلم نووي عمد)

ترجمہ: امام مالک ، اوز اعی اورمشہورروایت کے مطابق امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں محرم شرط نہیں ہے بلکہ عورت کا اپنی ذات کے بارے میں خاطر خواہ

اظمینان ہونا شرط ہے ہمارے اصحاب شافعیہ کا کہنا ہے کہ عورت کو یہ اطمینان اپنے شوہر یا محرم یا ثفتہ اور معتمد عورتوں کی جماعت ہمراہ ہونے سے ہوسکتا ہے اس لئے ان تین میں سے کسی ایک کی رفاقت میسر ہونے پر ہی حج کی ادا یکٹی لازم ہوگ ۔امام شافعی اوران کے اصحاب کے نصوص کے مطابق میں روایت ان سے مشہور ہے۔

مالكی اورشافعی مسلك کی تفصیل

علامہ ابن رشد مالکی اور علامہ نووی کے فدکورہ بالا بیان سے واضح ہوا کہ بعض فقہاء کے ہاں فریفہ نے کی فوری اوا کیگی کیلئے عورت کے ہمراہ محرم یا اس کا شوہر ہوتا شرط نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی عورت پر فریفہ نے کی اوا کیگی لازم ہوگی بشر طیکہ عورت کا یہ سفر تے الیسے تقدر فقاء کے ساتھ ہوجن میں قابل اعتباد عورتیں بھی ہوں ان حضرات ائمہ کے ہاں سفر تے کے دوران عورت کو اپنی عزت ونا موس کے بارے میں خاطر خواہ اطمینان ہونا ضروری ہے خواہ عورت کو یہ اطمینان اپنے کی محرم رشتہ داریا شوہر ساتھ ہونے کی وجہ ضروری ہے خواہ عورت کو یہ اطمینان اپنے کی محرم رشتہ داریا شوہر ساتھ ہونے کی وجہ شوہر ہی ساتھ ہونا شرط نہیں ہے ہی امام شافع تو کی مشہور روایت اور امام مالک و اوزائی کا مسلک ہے۔

امام شافع کی اس مشہور روایت کے مطابق '' نسسوۃ شقات (قابل اعتاد خوا تین کا جج گروپ) ''شرط ہے (اگر چہاس شرط پر موصوف کے پاس کوئی بھی شرع دلیل نہیں جیسا کہ عنقریب آئے گا انشاء اللہ) پھر ثقات کی تشریح بیں امام شافعی ہے مختلف روایات ہیں بقول علامہ عسقلائی حاجن عورت کے سوا کم از کم تین و بیدار ثقتہ عورتوں کا گروپ ہونا ضروری ہے جبکہ علامہ ہی کے بقول حاجن عورت سمیت تین

ويندارخوا تمن كابونا بهي كافى ب كتاب الام مين امام شافعي كى تصريح ب كدايك ثقة عورت بھی ساتھ ہوتو کافی ہے یہی شرح مہذب اورشرح مسلم میں علامہ نو وی نے بھی کھاہے۔ پس اگر قابل بھروسہ ایک خاتون بھی ساتھ ہوسکتی ہوتو عورت پر جج لا زم ہوگا اور فريضه ج كي ادائيكم مين تاخير كرنا جائز ند بوكا \_ امام نوويٌ لكهة بين : و قال البعض يلزمها بوجود امرأة واحدة ثقة (شرح مسلم نوويٌ ج٥ص٨٩) بعض شافعيٌّ علاء کا کہنا ہے کہ ایک دیندار معتمد عورت بھی ہمراہ جانے کیلئے میسر ہوتو ج کی فوری ادا لیگی لازم ہے۔ حافظ الدنیا علامہ ابن حجرعسقلا ٹی کے بقول عورت کواپنی ذات پر اطمينان موتو تنها بھی سفرج كرسكتى ہے۔ فتح البارى ميں لكھتے ہيں :وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها اذاكان الطريق آمناً وهذا كله في الواجب من حج او عمرة (فيَّ الباريج ١٩٥٧) علامہ کراہیں ؓ کے مطابق امام شافعیؓ کا ایک قول جس کوامام نو دیؓ نے مہذب میں سیجے قرار دیا ہے بیہ ہے کہ اگر راستہ میں ( دوران سفر حج ) امن ہوتو عورت تنہا بھی سفر حج كرىكتى ہے لیکن (محرم کے بغیر ثقة عورتوں کے گروپ یا تنہا عورت كاسفر ) بیصرف نرض جے یا واجب عمرہ میں ہے۔ (نفلی حج عمرہ میں محرم کے بغیر بہرصورت سفرا جائز

بہر حال عورت کے سفر حج کے بارے میں امام شافعیؓ کی بیر مختلف روایات بیں جن کے بارے میں مزید کلام آگے آئے گا۔



## حنبلي مسلك

اس بارے میں امام احد کا مسلک میہ ہے کہ محرم یا شوہر میسر نہ ہونے کی صورت میں عورت برج فرض ہی نہیں ہوتا ،خواہ سفری مسافت کم ہویا زیادہ۔ چنانچہ اگر حج كى ادائيكى كيليّ محرم موجود شد هو يامحرم اور شو ہرساتھ جائے كيليّے تيار ند ہوں يااس قدرخرج ما نگتے ہوں کہ عورت اوا کرنے پر قادر شہوتو امام احمد کے ہاں عورت برج واجب بی نہیں ہوتا ہے کیونکہ شرعاً عورت کومحرم یا شوہر کے بغیر سفر کرنے کی مما نعت کردی گئی ہے ۔لہذاعورت تب ہی صاحب استطاعت مجھی جائیگی جب محرم یا شوہر ہمراہ جانے کیلئے میسر ہو۔ چنانچے موفق ابن قدامہ نبلی المغنی میں لکھتے ہیں کہ ظاہر ہ ان الحج لا يجب على التي لا محرم لها وقد نص عليه احمد فقال ابو داوُد :قلت لاحمدٌ: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج ؟قال: لا وقال ايضاًان المحرم من السبيل .... (المغنى لا بن قدامه ج ۱۹۳ اطبع بیروت ) ترجمہ: ظاہری نص بھی ہے کہ الیی عورت پر جج واجب نہیں ہوتا جس کا کوئی محرم نہ ہو،اسی کی تصریح امام احمد بن عنبل ؓ نے فر مائی ہے، چتانجہ امام ابو واؤ وفر ماتے ہیں ، میں نے امام احمد بن صنبل سے بوجھا کہ ایک مالدارعورت جس کا كوئى محرم ياشو ہرنہيں كيااس يرجج واجب ہوگا؟ فرمايا نہيں \_نيز فرمايا كمجرم ياشو ہر میسر ہونااستطاعت سبیل میں شامل ہے۔ یہی قول حسن بھریؓ ،ابراہیم تخعیؓ ،اسحاق بن را ہو ہیں، ابن المنذر اور جملہ اصحاب رائے کا ہے۔

امام احدی اس تصری سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ محرم نہ ہونے کی صورت

میں حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے جیسے زاد وراحلہ کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا۔ پس محرم کی شرطنفس وجوب کی شرط ہوئی ، چنانچہ امام احمدؓ سے ایک روایت یہی ہے کہ بینفس وجوب کی شرط ہے ای لمرح کی ایک روایت امام اعظم ابوحنیفدر حمۃ اللہ علیہ ہے بھی ہے۔(اعلاءالسنن ج ۱۰ص۲)امام احدؓ سے دوسری روایت میہ ہے کہ محرم کی شرط وجوب ادالعنى فورى ادائيكى لازم بوئے كيلئے ہے۔ وعن احمد ان المحرم من شرائط لزوم السعى دون الوجوب فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط بموت او مرض لايرجي برؤه اخرج عنها حجة .. ...وانما المحرم لحفظها (المغنى ج٣ص٩٢ اطبع بيروت) ترجمه: امام احرّ عووسرى روایت ہے کہ محرم کی شرط سعی الی الحج لین سفر حج پر نکلنے کیلئے ہے نہ کہ حج فرض ہونے کیلئے چنانچنس وجوب کی شرائط ممل ہونے کے بعد اگر پیاری یاانقال یامحرم نہ ہونے (یااورکوئی عذرشرعی) کی بناء پرنج پر نہ جاسکا تو فریضہ نج سے عہدہ براً نہ ہوسکے گا (بلکبداس کے ذمہ فرض حج باقی رہےگا۔)للبذاحج بدل کی وصیت لازم ہوگی کیونکہ محرم ساتھ ہونے کی شرط صرف حفاظت ناموں کے خاطر ہے۔

موفق ابن قدامة كى تصريح كے مطابق امام احمد كى شجع روایت بہى ہے كه محرم نفس وجوب كى شرط نہيں بلكہ وجوب اواكى شرط ہے، نيز امام اعظم ابو عنيفة اور صاحبين ليتى امام ابو يوسف اور امام محمد كى . ظاہر الروایت بھى بہى ہے كہ محرم ہونا وجوب اواكى شرط ہے اداكى شرط ہے كہ محرم ہونا وجوب اواكى شرط ہے (احكام القرآن للجھاص جسم ۲ سام الاعام القرآن للجھاص جسم ۲ سام العاء السنن ج ۱ ص ۲ س



عورت كابلامحرم سفرحج

14

جمهور حنفيه كأمسلك

جمہور حنفیدگا مسلک اس یارے میں بیہے کہ مکہ مرمہ سے تین ون (یا ۷۷ کلومیٹر) کی دوری پررھنے والی عورت کیلئے شوہر یا محرم کے بغیر سفر حج پر جانا حرام ہے كيونكه فريضه ج كى ادائيكى كيليئ سفر مين عورت كيها تحديم مونا شرط ہے۔ چنانچه فقه حنفی کی معتبر ترین کتاب ہدایة اور اس کی شرح البنایة میں علامه عینی کی تصریح ہے کہ ويعتبر في المرأة ان يكون لها محرم تحج به او زوج ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما اذا كان بينهما وبين مكه مسيرة ثلاثة ايام (مايحا ص ۲۳۳) ترجمہ:عورت کیلئے ضروری ہے کہ وہ خاوندیا ابیے محرم کے ہمراہ سفر حج میں جائے۔اگراس کے گھر اور مکہ مکرمہ کے درمیان تنین دن یا زائد کا سفر ہوتو اسکے لئے فاونديامحرم كے بغير حج كرنا جائز نه ہوگا۔ وهو شرط الادا ء دون الوجوب و به قبال احدثة وهوالصحيح ... .. (البناية جهم ١٢٨)علامه محبّ الدين طبري التوفى ١٩٣ ه كصة بين كه اختلف العلماء في اعتبار ذي المحرم فجعله ابو حنيفة من جملة الاستطاعة ووافقة اصحاب الحديث وهو قول النخعيُّ والحسن البصريُّ وبه قال الثوريُّ واحمدٌ وهو احد قولي الشهاف هي (القرئ محبّ طبري شأفعي ص ١٠ - كذا في نيل الاوطار شوكا في جهم ص ١٣٥٥) ترجمه: عورت كيلي محرم كى شرط معتبر ہونے ميں ائمة في اختلاف كيا ہے امام ابوحنیفٹنے محرم ہونے کواستطاعت کے جملہ شرائط میں سے ایک شرط قرار دیا ہے، جملہ محد ثین نے ان کی ہی موافقت کی ہے۔ اور میں قول تحقی ،حسن بھری ، کا ہے،

سفیان توری، امام احر، اسحاق بن را ہویہ نے بھی ای کواختیار کیا ہے۔ امام شافعی کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

حفیؓ مسلک کے مطابق مکہ مکرمہ سے مسافت سفر کی مقدار دوری پر رہنے والى مالدارعورت يرفريضه حج كى ادائيكى تب بى لازم موكى جب اس كامحرم يا شوهر ساتھ جانے کیلئے میسر ہو چنانچہ اگر محرم میسرنہیں یامحرم یاشو ہرتو ہے کیکن عورت کو صرف اینے مصارف مجے ہیں اینے محرم یا شوہر کے مصارف حج برداشت نہیں کرسکتی تو اس کیلئے شرعی تھم بہی ہے کہ ادائیگی حج کی شرط (محرم) نہ یائے جانے کی بناء پر وہ انتظار . كرتى رب تاآ نكه محرم كا بندوبست ہوجائے يا محرم كے اخراجات كا بندوبست ہوجائے۔اگرزندگی بحرمرم کابندوبست نہ ہوسکے تواس کیلئے ضروری ہے کہ مرنے سے قبل ما جج بدل کرائے یا جج بدل کی وصیت کرجائے تا کہ لوا تھین اس کی طرف سے حج بدل كراسكيس جبيها كه .....معذورين ،مثلاً نابينا بُنگرا، يامفلوج ، يا كمزور بوژ هے تخص جوزادوراحلہ (مصارف ج )رکھتے ہوں کا یمی تھم ہے کہ اگر فریضہ ج پرخود جانے کی طافت نہیں تو زوال عذرتک میں معذورین بھی انتظار کریں ورنہ کج بدل پر دوسرے کو بھیج دیں یامرنے ہے قبل وصیت کرجائیں یہی جمہور حنفیہ اور حنا بلندگا مسلک ہے کیونکہ فرض حج کی فوری ادائیگی لازم ہونے کیلئے جس طرح تندری ،سلامتی بدن اور راستہ کا یرامن ہونا ضروری ہے اس طرح عورت کیلئے محرم ہونا بھی شرط ہے اور استطاعت سبیل میں شامل ہے چنانچہ علامہ محب طبری کی القری لقاصدام القری میں یجی بن عیار کا بیان ہے کہ علاقہ رتی والول میں سے ایک عورت نے اس وقت کے مشہور تابعی عالم حضرت ابراہیم تخفی کولکھا کہ میں ایک مالدارعورت ہوں مجھ پر حج فرض ہے

ابھی تک میں نے فریفہ ج اوانہیں کیا ہے میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے میرے لئے کیا جج پر جا تا واجب ہے؟ جواب میں ابراہیم خی نے لکھا: انک مسمن لم یجعل الله له صبیلاً (القریٰ ص ۲۹)

ترجمہ: آپ کیلئے اللہ تعالی نے ابھی (استطاعت کج کی) سبیل پیدانہیں فرمائی۔(لہذاج کی ادائیگی فرض نہیں ہے۔)

ای طرح حسن بھری تابعی ہے ایسی ہی ایک مالدار عورت کے متعلق پوچھا گیا جس کا نہ کوئی محرم ہے کیاوہ تنہا فریضہ آج پر جاسکتی ہے؟ قسال: لاتحہ الا مع ذی محرم (ایضاً) فرمایا بہیں وہ محرم (یا نکاح کرکے ایپے شوہر) ہی کے ساتھ رچج پر جائے ۔

امام ترفد كالسنن ترفدى مين اس مالدارعورت كے متعلق جس كوسفر جى كيكے محرم ميسرنييں فرماتے ہيں: لا يہ جب عليها المحج لان المعجوم من السبيل (تخفة الاحوذي جسم الاس العظم كا مسلك ہے كداس پر جى (پرجانا) فرض نہيں ہوگا كيونكه محرم ہونا استطاعت سبيل ميں شامل ہے۔

نداہب ائر کی اس تفصیل ہے با آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایک آ دھ امام کے سواجملہ محدثین وائر کرام اس بات کے قائل ہیں کہ فریضہ جج کے سفر ہیں بھی عورت کے ہمراہ محرم یا شوہر ہو تا شرط اور استطاعت سبیل میں داخل ہے محرم کے میسر نہ ہونے کی صورت میں جج برجانا نہ ہی لازم اور نہ ہی جائز ہے ۔ لہذا محرم یا شوہر کے بغیر عورت کی صورت میں جج برجانا نہ ہی لازم اور نہ ہی جائز ہے ۔ لہذا محرم یا شوہر کے بغیر عورت کو الاطلاق کسی فتم کا سفر کرتا تا جائز اور حرام ہے ،خواہ عورت جواں ہو یا بوڑھی ، سفر چھوٹا (مثلاً ۱۸ کلومیٹر) ہو یا برا کسی بھی حالت میں تنہا سفر حرام ہے کیونکہ

عورت كابلائحرم سفرحج

### متوار المعنی احادیث میں آنخضرت الله نے سخت منع فرمایا ہے۔

## محرم کے بغیر سفر کی ممانعت احادیث رسول ﷺ کی روشنی میں

(۱) چنانچ بخاری وسلم می حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ آنخضرت اللہ فی فرمایا: ان النبی اللہ قال : لاتسافر المرأة ثلثة ایام الامع ذی محرم (صحیح مخاری باب فی کم تقصر الصلاة بحواله فتح الیاری جسم ۲۷۳)

ترجمہ: جسعورت کا اللہ کی ذات اور روز قیامت پرایمان ہواس کو تین دن یا اس سے زائدا پنے والدیا بھائی یا شوہریا بیٹا یا کوئی بھی اپنامحرم ہمراہ لئے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔

(٣) سيم وى بكرة عن البن عمر على من حضرت ابن عمر عن من عدوطرق سے يهم وى بكر : عن البن عمر عن النبى الله واليوم الآخو البن عمر عن النبى الله واليوم الآخو تسافر ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم (الينا بحوال شرح ثووى محم ١٨ ح ٥ طبح يروت)

ترجمه: جوعورت الله اور قيامت يرايمان ركفتي بواس كواسية محرم كے بغيرتين

دن کاسفرکر ناحلال نہیں ہے۔

(٣) سيح بخاري بيل حفرت ابن عبال كى روايت ب آخضور والله في ارشاد فرايا كه : التسافر الموأة الا مع ذى محرم و الايد خل عليها رجل الا ومعها محوم ( صحح بخارى باب في النساء مع فق البارى ٢٣٥٥ م ٥٥٣ برجمه: كوئى عورت كرم ك بغير سفر نه كر اوركوئى مردكى عورت كيما تحواس كرم ك بغير فلوت مي شهو

(۵) سی بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریر قاکی روایت ہے کہ عن النبی قال : لا یحل لا مرأة ان تسافر ثلاثاً الا و معها ذو محرم منها (شرح مسلم باب سفر المرأة مع محرم ج۵ص ۹۰ طبع بیروت ) سی عورت کیائے اپنے محرم کے بغیر تین دن کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲) مجمح الزوائد مل حضرت عدى بن حائم سے روایت ہے كہ قسال رسول الله ﷺ: لاتسافر المرأة فوق ثلاث الا مع ذى محرم (رواه ٣٥٥) ص ٢٨٩) كوئى عورت تين دن سے زياده بقير محرم كے سفرند كرے۔

ان جملہ احادیث صحیحہ میں صراحت کیما تھ عورت کو بلا محرم سفر کرنے کی ممانعت مذکور ہے۔ چنانچہ اس مضمون کی بہت کی دیگر احادیث صحاح ستہ ودیگر کتب حدیث میں متعدد اور متواتر المعنی سندوں ہے مروی ہیں۔ مثلاً ابوداؤد شریف المناسک باب المراً قاسحہ بغیر محرم سستر ندی شریف الرضاع ..... مند احمد بغیر محرم سستر ندی شریف الرضاع ..... مجمع المتاسک باب المراً قاسحہ بغیر ولی سستہ مجمع الزوائد میشی جسم محمد بھیر میں مدین نم مردم اوغیرہ۔

#### ۲۲

## ان احادیث میں مدت سفر کے اختلاف کی وضاحت

البتان ندکوره بالاتمام احادیث بیس گورت کوتین دن کی مسافت تک بلامحرم (تنها) سفر کرنے کی ممانعت ہے جبکہ سے جبکہ سے مخاری وسلم وغیره کی بعض روایات بیس دو دن اور بعض بیل ایک دن اور ابوداؤدکی حدیث بیس آیک پرید (یعن ۱۴میل شری کی مسافت تک بھی بلامحرم سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت بخاری بیس ایک دن کا فرک ہے۔ قال رسول الله بی الا یسحل لامر أة تومن بالله والیوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمة تومن روایة لمسلم الامع ذی محرم علیها (بخاری کتاب تقصر الصلاة بحوالہ فی روایة لمسلم الامع ذی محرم علیها (بخاری کتاب تقصر الصلاة بحوالہ فی بروایة البری جسم ۲۷ مسلم شرح نووی جمها وی کا میں ۱۹

صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت میں ووون رات کا ذکر

ان اب اسعید قال اربع سمعتهن من رسول الله فی فاعیجننی
و آنیقننی ان لا تسافر امر أة مسیرة یومین لیس معها زوج او ذو محرم

اسسان (صحیح بخاری باب ج النساء) ترجمہ: حضرت ابوسعید قرماتے ہیں کہ میں نے
رسول الله فیل می حضور قار با تیں کی تھیں اور چاروں جھے بیند آ کیں حضور قالی نے کے م یا
شو ہر کے بغیر عورت کودودن کا سفر کرنے ہے (بھی) منع قرمایا ہے۔

سنن الوواؤديس حضرت الو بريرة كى روايت بين ايك بريدكا ذكر ب-قال رسول الله : لاتساف السموأة بويداً الا مع ذى محوم (بحواله عمرة القارى : ٥ص ١٨٥) حضورة في قرمايا كه و في بحى عورت محرم كے بغيرا يك بريدكا

سفرہمی نہ کرے۔

اس فتم کی دیگراحادیث حضرت ابن عمرٌ ، ابن عباسٌ ، اور ابوسعید خدریٌ وغیره ہے بھی مردی ہیں۔علامہ تووی نے ان جملہ روایات کواس طرح بیان کیا ہے۔ قبولہ (١) لا تسافر المرأة ثلاثاً الا ومعها ذو محرم (٢) وفي رواية فوق ثـلاث (٣) وفـي رواية ثـلاثةٍ (٣) وفي رواية لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم (٥) وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها او زوجها (٢) وفي رواية نهي ان تسافر المرأة مسيرة يؤمين (٢) وفي رواية لا يحل لامرأة مسلمة ان تسافر مسيرة ليلة الا ومعها ذوحرمة منها (٨) وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم (٩) وفي رواية مسيرة يوم وليلة (١٠) وفي رواية لا تسافر أمرأة الاصع ذي محرم .....هذه روايات مسلم (١١) وفي رواية ابي داؤد لا تسافر بريداً والبريد مسيرة نصف يوم . (شرح مسلم نووي باب سفر المرأة مع محرم الي حج وغیبه ه ج۵ص ۷۸طبع بیروت) طبرانی میں ابن عباس کی روایت میں تین میل کا ذکر بهي ب التسافر المراة ثلاثة اميال الامع زوج او ذي محرم (نيل الاوطار شوكا في جهم ٣٣٥)

ان احادیث میں میل وس احادیث سب صحیح مسلم میں ہیں ۔اور بعضے سمج بخاری کتاب تقصیر الصلاۃ اور کتاب جزاء الصید میں موجود ہیں۔

## مدت سفر کےاس اختلاف میں تین قسم کی احادیث یہ جملہ احادیث ممانعت سفر کے لحاظ سے نتین طرح کی ہیں۔

اول: وہ احادیث جن میں کسی خاص مدت سفر کے ذکر کے بغیر ہی ہوشم کے چھوٹے بڑے سفر کی ممانعت ہے۔

دوم: وہ تمام احادیث جن میں تین دن ہے کم کی مسافت کے سفر کی ممانعت

سوم : وہ احادیث جن بیں تبین دن بااس سے زا *ندھ*ت سفر میں عورت کو بلا محرم نکلنے کی ممانعت ہے۔ یہی تیسری نوع کی روایات سندا قوی ترین اور متواتر ہیں (اعلاءاكسنن ٩ ج • اطبع ادارة القرآن كراچي )

## ان احادیث سے دواہم فوائد

نتیجہ کے طور پر اول توان جملہ احادیث کے عموم سے ہر طرح کے سفر (مثلاً تفريح ،طلب علم ، زيارت وتجارت يا ملازمت ، دعوت وتبليخ اورجج وعمره وغيره سب ) میں عورت کیساتھ اپنامحرم یا شوہر ہونا ضروری معلوم ہوا جبیبا کہ بہی حنفیہ کا مسلک

دوم میر کہ ان احادیث میں بعض میں صراحت ہے کہ تین دن یا اس سے زائد کے سفر میں محرم ہونا لازم ہے جس کے مفہوم مخالف سے نتین دن یا نتین مراحل ہے کم کے سفر میں محرم کے بغیرعورت کا ٹکلٹا جائز معلوم ہوا۔ جبیبا کہ فقد حنفیہ کی مشہور ترین کتاب ھدایہ میں ہے کہ''عورتوں کو بغیر خاوند یامحرم کسی الیں جگہ کا سفر کرنا مباح

وجائز ہے جس کی مسافت سفرشری نین دن (لیعنی تین مراحل یا ۴۸ میل مساوی ۷۷ کلومیش کے کم ہو۔" (هداریه (ج احس۲۳۳) لہذا" ثلاثۃ ایام" والی احادیث ہے تین دن ہے کم کاسفر جائز ہوا۔

## تیسری قتم کی احادیث ہے پہلی دوسم کی احادیث کا تعارض

لیکن ان میں بعض دیگرا حادیث سے دودن اور بعض سے ایک دن اور بعض سے ایک دن اور بعض سے ایک برید ( لینی ۲ امیل شری ) اور بعض احادیث میں تین میل ( کذائی نیل الاوطار ) تک کا سفر بھی عورت کیلئے بغیر محرم کے ممنوع ہونا معلوم ہورہا ہے۔ نیزیہلی قتم کی روایات سے معمولی سفر میں بھی بلامحرم نکلنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اس لحاظ سے تیسر کا شم لیجی ' والی احادیث سے پہلی شم (لیعنی بلاتحد بدوالی احادیث کے تیسر کا شم لاتحد بداور دورسر کو شم ( یعنی ) ''مادون الشلاث ' والی احادیث کا تعارض مواجس کا طل ان شاء الله عنظریب آئے گا۔

# متعارض احادیث میں ائمہ کی ترجیح

چنانچا حادیث بالایم اس اختلاف کی بناء پرائم ہجتدین کی آراء میں بھی اختلاف ہوائے کہ سی قدر مسافت سفر کی دوری کیلئے عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری کے اختلاف ہوائے رہ اگر انکہ خضرات نے چھوٹے بڑے ہر سفر میں محرم ہونا ضروری قرار دیا ہے امام احمد بن حنبال کی مشہور روایت یہی ہے اور امام شافعی اور امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے کہ عرف عام میں جس کو بھی سفر کہا جائے خواہ ایک دن یا اس سے کم ہی کا ہو محرم کا ہونا لازم ہے۔ (شوافع حضرات کے ہاں فریضہ جج کا سفراس سے مشتی ہے ۔ آور)

چنانچه علامة تووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ لیس السمواد من المتحدید ظاهر ہ بسل کل مایسمی سفر افالمواۃ منهیة عنه الا بالمحوم (بحوالہ اعلاء السنن عن اص ۱۰) ترجمہ: ان تمام احادیث سے انکی ظاہری تحدید مراد نہیں بلکہ عرف میں جو مسافت بھی سفر کہلائے اس میں بلامحرم نکلنے کی ممافت ہوگی۔ (خواہ تین دن ہویا اس سے کمترایک بریدکی مسافت ہو۔)

چنانچدان ائم گرام شوافع موالک اور حنابلہ نے پہلی تنم کی بلاتحد بیداور عمومی احادیث کہ جن بیل تنم کی بلاتحد بیداور عمومی احادیث کہ جن بیل علی الاطلاق محرم کے بغیر سفر کی ممانعت مذکور ہے کور حبة مؤخر مان کرانہی کورائے اور تائے قرار دیا ہے اور تحدید والی تمام روایات کومنسوخ قرار دیا ہے۔ (فتح الباری)

لہذا ان حضرات کے ہاں کم ہے کم مسافت سفر میں بھی بلامحرم نکلناعورت

رہے۔ تینوں شم کی احادیث میں حنفی تطبیق وتر جیح

جبکہ جمہور حنفیہ نے تئیسری قتم کی تحدید والی روایات لینی ثلا شدایام والی احادیث کور تبیهٔ مؤخراور سندا تو ی اور متواتر المعنی ہونے کی بناء پر انہی کورائح قرار دیا ہے لیکن دیگر عمومی احادیث لیجنی دوسری اور پہلی قتم کی احادیث کومنسوخ نہیں بلکہ سیح تاویل کے ذریعہ ان کو بھی معمول بہقر اردیا ہے اس طرح کہ فتنہ وفسا دوالے زمانہ میں دودن یا ایک دن کے سفر میں بھی محرم ساتھ ہونالازم ہاورامن وامان کے زمانہ میں بلامحرم ماتھ ہونالازم ہادرامن وامان کے زمانہ میں بلامحرم تین دن سے کم کا سفر بلامحرم جائز ہے جبکہ تین دن سے زائد کے سفر شرعی میں بلامحرم

سفر کرنا حرام ہے۔ چنانچہ زمانہ اس اور فساد کے اختلاف احوال ہی کی بناء پر آخضو علیہ نے ان احادیث میں مختلف تحدیدات بیان فرمائی ہیں۔

علامدا بن منیر کہتے ہیں: وقع الاختلاف فی مواطن بعصب السائلین (اعلاء اسنن جواص ا) ترجمہ: احادیث بالا میں مرت سفر کا بیا ختلاف اس لیے ہوا کہ آنخضرت میں ہے ختلف مواقع پر بوچینے والوں کے حالات کے موافق مختلف جوابات دیئے ہیں۔ پس اس جواب کی روے مختلف زمانوں میں مختلف موافق محمول کے حالات کے حوالات کے موافق محتم ہوگا۔ یہی جواب عمدة القاری شرح بخاری میں علامہ عینی نے قاضی عیاض کے حوالہ سے بھی نقل کیا ہے۔ (عمدة القاری شرح بخاری میں علامہ عینی نے قاضی عیاض کے حوالہ سے بھی نقل کیا ہے۔ (عمدة القاری حص ۱۹۸۸)

يس زماندامن بيس تنين دن كي مسافت سفر ميس بلامحرم نكلناحرام إاوراس ہے کم میں نکلنا جائز جبکہ فتنہ وفساد کے دور میں تین دن کے سفر میں بلامحرم نکلنا حرام اور تین دن ہے کم دویا ایک دن کے سفر میں بلامحرم کے تکانیا مکروہ ہوگا۔ یہی امام ابوحنیف "اورامام ابو بوسف کی دوسری روایت بھی ہے اور حنفیہ کے ہاں موجودہ فتنہ والے دور میں اسی پرفتوی ہے اس طرح حنفیہ کے ہاں تمام قتم کی متعارض احادیث پر درجہ بدرجہ عمل بهي ممكن موجا تاب علام ظفر احمر عثالي لكصة بين: ولذا قال ابو حنيفة وابو يوسف مرلابكراهة خروجها مسيرة يوم واحد بغير محرم او زوج واستبحسن العلماء بالافتاء عليه لفساد الزمان (اعلاءالسنني٠١٠٥) ترجمہ:ای لئے حضرات سیخین نے ایک روایت میں ایک دن کی مسافت سفر پر بلامحرم یا شو ہر نکلنے کو عورت کیلئے مکروہ کہا ہے اور علماء حنفید نے فسا در ماند کی وجہ ہے اس روایت يرفتوى دينے كومتحس قرار ديا ہے۔ (ايضاً) دوسرى جگہ بھى قرمايا: ويسنبغى ان يكون

ľΛ

المفتوی علیه لفساد الزمان (اعلاء اسنن ج ۱ اص ۹) ترجمہ: مناسب ہے کہ فساد زمانہ کی وجہ سے فتوی بھی ای پر ہو (اعلاء اسنن ج ۱ ص ۹)

فتم سوم کی احادیث راجج ہونے کی ابک اور وجہ

علامه عثما في في " ثلاثة ايام" والى اخاديث كران موفى كرا أيك اورجهي وجه بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ و حفیہ کی دلیل بیہے کہ مسادون النسلاث وال روایات ابتدائی زمانه کی میں اور ثلاثة ایام والی روایات سب ہے مؤخر میں اور حنفی اصول کےمطابق کر آخرز مانہ کی احادیث ناسخ ہوتی ہیں۔لہذامقدم والی مسادون المسلات كى روايات منسوخ مول كى كيونكه جب ابتداء مين اسلام كوابھى كوئى خاص غلبہ حاصل نہیں ہوامسلمانوں پر دشمنان دین کا خوف مسلط تھاایسے ( فتنہ وفسادوالے ) حالات میں عورت کوم کے بغیر ہرفتم کے چھوٹے بڑے سفرحتی کہ ایک برید تک بھی جانے کی ممانعت کر دی گئی پھر جب مسلمانوں کو پچے معمولی ہی توت حاصل ہو کی تواب ایک دن کےسفر پرمحرم کے بغیر جانے کی ممانعت کردی گئی پھر جب مسلمانوں کی قوت اور بڑھ گئی تو دودن کے سفر پرمحرم کے بغیر جانے کی ممانعت ہوئی لیکن جب اسلام کو ہرجا رسوقوت وسطوت حاصل ہوئی ۔تواب تین دن کی مسافت سفر جو کہ مسافت شرعی بھی ہے برمحرم کے بغیر جانے کی ممانعت کردی گئی۔ لہٰذابی آخری مسافت شرعی پہلے کی مسادون النسلاث كيلئ ناسخ موكى راى جواب كوعلاء في عد وقر ارديا بالبته مسادون الثلاث والى روامات كوجوفسا وزمان يرجى محمول كياجا سكتاب- كمسامس (اعلاء السنن ج • اص ۹)

#### عورت كابلامحرم سغرجج

19

بہر حال عورت کیلئے محرم یا شوہر کے بغیر سفر پر نکلنے کی ممانعت پر بیر تمام روایات متفق ہیں لہٰذا جہورائمہ ؓ کے ہاں عورت کیلئے محرم یا شوہر کے بغیر سفر کرنا حرام ہے۔اس عمومی ممانعت میں ہر نوعیت کا سفر شامل ہے خواہ دنیوی اغراض کا سفر ہویا وینی اغراض کا سفر مثلاً تبلیغ دین ،حصول تعلیم ، زیارت ، جہاد وغیرہ سب میں بیرممانعت

فرض جج کے سفر میں بھی محرم ہونا ضروری ہے یانہیں

لیکن وال یہ ہے کہ بلائحرم سفر کی میر ممانعت فریف جے کے سفریس بھی موثر ہوگی یا نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فرضیت جی پر دلالت کرنے والی آیات اور احادیث اس لحاظ سے چونکہ مطنق ہیں کہ ان میں محرم ہونے کی شرط کا کوئی ڈکرنہیں ۔ لہذا فرضیت جی کیلئے محرم کی شرط لگا تا ان تصوص کے اطلاق کے خلاف ایک قتم کی زیادتی ہوگی جو کہ درست نہیں ہے یہی رائے شافعیہ مالکی تحقیماء کی ہے۔

دوسری رائے ہیہ کے متواتر المعنی احادیث کی بناء پرجس طرح دیگراسفار میں عورت کیلئے محرم یا زوج ہونا ضروری ہے۔اس طرح فرض حج کے سفر میں بھی محرم ہونا ضروری ہے۔ یہی رائے جمہور حنفیہؓ ورحنا بلنگی ہے۔

محرم لازم نہ ہونے میں فریق اول کے دلائل

فریق اول نے اپنے اس دعویٰ ' کہ فرض جے میں محرم ہوتا شرط نہیں' مروہ نصوص بطور دلیل پیش کیں ہیں جن میں مطلقاً فرضیت جے کا ذکر ہے۔مثلاً:

(١) قرآني آيت ولكاته عملي الناس حج البيت من استطاع اليه

عورت كابلانحرم سفرنج

سبیلاً (آل عمران آیت ۹۷ پ) اس میں صرف استطاعت سمیل کوجی فرض ہونے
کیلئے ضروری قرار دیا گیااس کے علاوہ کوئی زائد شرط آیت میں بیان نہیں ہے۔

(۲) نیز شیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ آئے ہے آنخضرت علیہ کا بیفر مان مذکور ہے۔ ایھا الناس قد فرض علیہ کم المحج فحجوا (مسلم باب فرض الحج مرق فی العمر جامی المحام کے مرق فی العمر جامی المحام کے مرق کی العمر جامی المحام کے مرق کی ایک کرو۔

فی العمر جامی ۱۳۲۲) ترجمہ: اے لوگو الحج تم پرفرض کردیا گیا ہے لہذا جج کرو۔

فی العمر جامی ۱۳۲۲) ترجمہ: اے لوگو الحج تم پرفرض کردیا گیا ہے لہذا جج کرو۔

ف: اس حدیث میں بھی بغیر کسی زائد شرط کے فرض مج ادا کرنے کا بیان ہے البندامحرم کی شرط لگا تازیادتی ہے۔

ترجمہ: اگرتمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم ضرور دیکھوگے کہ حوذج میں بیٹی ایک عورت سوار ہوکر مقام جیرہ سے چل کر ( تنہا سفر کر تے ہوئے ) مکہ پہنچے گی میہ عورت بیت اللہ کا طواف کرے گی (اور واپس لوٹے گی) اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔

منداحمیس یکی مضمون اس طرح ہے۔ والمذی نفسی بیدہ لیتمن اللہ ہندا الامر حتی تخرج الظعینة من الحیرة فتطوف فی غیر جوار الحلہ ہندا الامر حتی تخرج الظعینة من الحیرة فتطوف فی غیر جوار احد (منداحمہ ۲۵۷ می ۲۵۷) ترجہ: اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں محمد (علیقہ) کی جان ہے ضرور اللہ تعالی اس دین کو کمل فرمادیں گے۔ (کسی طرف ہے کوئی فتنہ وفساد نہ ہوگا) حتی کہ جرہ نامی شہر کوفہ ہے بھی عورت تنہا جج کے ارادہ سے چگی تو وہ کسی رفیق سفر کی ضرورت محسوں کئے بغیر ہی اطمینان سے جج وطواف کرے گئے۔

ائ عدیث کے الفاظ بخاری شریف شی اس طرح ہیں۔ یسوشک ان تخرج النظعینة من الحیرة تؤم البیت لا محرم معها لا تخاف الاالله (بخساری) حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے پچشم خودد یکھا کہ چروشہرے ایک عورت بیت اللہ کے طواف کیلئے اکیلے آئی۔

ف: اس حدیث میں بھی جیرہ نامی شہر کوفہ سے ایک عورت کا جج بیت اللہ کیے کیلئے (محرم کے بغیر) تنہا آنے کا بیان ہے لہذا محرم شرط نہیں ۔ یہی شوافع موالک کا مسلک ہے۔

(٣) حفرت عمره بنت عبدالرحل كهتى بين كه حفرت عائش كي سامنے جب حضرت ابوسعيد خدري كى اس حديث نبوى كا تذكره كيا كيالا يــحــل لامــــر أـة ان

تسافو ثلاثة ايام الا ومعها محوم تو حفرت عاكثة جمارى طرف متوجه بوكر فرمائے كى كه ماكلهن لها محوم ب عورتول كيلئے محرم كبال بوتے ہيں۔ (البناية عينى جهم ١٥٣)

ان چاروں قتم کے دلائل سے شوافع و مالکیہ نے فرض حج میں محرم کی شرط نہ ہونے پراستدلال کیا ہے۔

دلائل شوا فغ پر کلام

کیکن ان دالاًل کے عموم واطلاق سے شوافع و مالکیہ کا استدال کھوں جت

مزیس ہے۔ کیونکہ اگراس آیت اوراس کے بعد والی حدیث کواپیے عموم واطلاق پر ہاتی

رکھا جائے تو یہ شوافع وموالک کے خلاف بھی جت ہوں گی کیونکہ شوافع کے ہاں

فرضیت جے کیلئے زاد وراحلہ پر قدرت ضروری ہے۔ حالانکہ آیت میں استطاعت کا

ذکرہے جس سے ضرف استطاعت بدن لیعنی پیدل چل کرسفر جے کرنے پر قدرت ہونا

ذکرہے جس سے ضرف استطاعت بدن لیعنی پیدل چل کرسفر جے کرنے پر قدرت ہونا

اگانا آیت کے اطلاق کے خلاف ہوگا

پھر بالاجماع جے کے دجوب ادا کیلئے راستے کا مامون ہوتا بھی شرط ہے حالانکہ آیت اوراس حدیث میں الیک کی شرط کا ذکر نہیں ہے۔ پس شوافع ومالکیہ کا امن الطریق کی شرط لگا نا فرضیت کے کے ان نصوص کے اطلاق کو مقید کرتا ہے جو کہ درست نہیں تو پھر دوسروں پر کیونکر بھی الزام لگا نا درست ہوگا ؟

لبذا حنفيةً اور حمّا بليَّ نے اگر متواتر احادیث کی بناء پرعورت کیلئے فریضہ حج

-

کے سفر میں محرم یا شو ہرکی شرط لگا دی تو کوئی غلط نہیں۔احادیث میں محرم کے بغیر حج کا سفر کرنے کی بھی ممانعت مذکور ہے۔ کیونکہ سفر حج میں بھی تنہا جاتا عورت کیلئے ممنوع

محرم لا زم ہونے میں حنفیہ کے دلائل

حدیث ندکور میں آنخضرت اللہ نے ان صحابی کوجن کا نام جہاد میں لکھا جاچکا تھا اپنی بیوی کے ساتھ سفر حج میں جانے کا تھم فر ما یا معلوم ہوا کہ دیگر نوعیت کے سفروں کی طرح سفر حج میں بھی عورت کوتحرم یا شوہر کے بغیر جانا ممنوع ہے۔



عورت كابلاهرم سفرنج

#### حدیث مذکورے وجوہ استدلال علامہ جصاص حنفی کی نظر میں

صديث فدكورك فوائد من علامه الويكر بصاص حفى لكست بيل كه وهالدا يدل على ان قوله "لا تسافر الا ومعها ذو محرم" قد انتظم المرأة اذا ارادت الحج من ثلاثة اوجه ...... (احكام القرآن للجماص ٢٥٩٥)

اس حدیث میں آنخضرت اللہ کا بیتھم کہ''کوئی عورت محرم یا شوہر کے بغیر سفر نہ کرے' بیم انعت نین وجوہ سے جج پر جانے والی عورت کو بھی شامل ہے۔

اول: یہ کہ خود پوچھنے والے صحابی کو بھی اس شمولیت کی بجھتھی اس لئے اپنی بیوی کے متعلق مسللہ پوچھا جو تج پر جانا جا ہتی تھی ، دوسری طرف حضو میں ہے سائل کے سائل کے سوال پر نابیند بدگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ محرم کے بغیر سفر کی ممانعت میں ہرفتم کا سفر مراد ہے خواہ جج کا سفر ہویا کسی اور کا۔

سوم : بید کدآ پ ایس نے سائل کوغز دہ پر جانے ہے منع کر کے بیوی کیساتھ گج کے سفر پر جانے کا حکم دیدیا۔ اگر محرم یا شو ہر کے بغیر عورت کیلئے سفر جج پر جانا جائز ہوتا تو آپ ایس سائل کو فرض جہاد چھوڑ کر بیوی کیساتھ سفر پر جانے کا حکم ہر گز نہ دیتے ۔ اس میں یہ بھی دلیل موجود ہے کہ وہ عورت فرض جج پر جانا چاہتی تھی نفل جج پر منا سائل کو فرض جج ہوتا تو آپ ایس ہے میں میں میں کے ہوتا تو آپ ایس ہے کہ وہ عورت فرض جے پر جانا چاہتی تھی فرل جج کہ یہ وہ تا تو آپ ایس ہے کہ وہ عورت فرض کے پر جانا چاہتی تھی فرل جج کہ ہوتا تو آپ ایس ہے کہ وہ عورت فرض کے کر جانا چاہتی تھی فرلے جے کہ وہ اتو آپ ایس ہے کہ وہ کو بیوی کے فل جج کہ کیلئے فریضہ

جہاد چھوڑنے کا حکم قطعاً نہ دیتے۔

پھر حدیث میں خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آنخضرت آلیا ہے نے اس سائل سے بیہیں پوچھا کہ اس کی بیوی فرض حج پر جانا چاہتی ہے یانفل حج پر معلوم ہوا کہ محرم کے بغیر سفر کی بابندی کے لحاظ نے ففل اور فرض حج دونوں کا حکم کیساں ہے۔اس تفصیل سے بیہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ فریضہ حج کی ادائیگی کیلئے محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا عورت کی استطاعت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔(احکام القرآن للجماص ج ماص ۲۰۰۹)

(لہٰذاشوافعؒ وموالکؒ کا اس کوشرط استطاعت نہ ما ننا اور محرم کے بغیر بھی جج کی ادائیگی کو داجب قرار دینا حدیث نہ کور کے خلاف ہے۔ نور )

۲.... من وارتطنی میں حضرت ابن عبائ کی روایت ہے کہ آنخضرت الله الله علی الله علی الله الله الله الله الله الله و معها فرو محرم (نصب الرابية زيلتی جسم ۱۰) و صححه ابو عوانه (نیل الاوطار شوکائی جسم ۲۵۰۰) کوئی بھی عورت محرم کے بغیر حج کونہ جائے۔

عورت كابلاعرم سفرتج

سفرول کے علاوہ سفر ج میں بھی عورت کے ساتھ محرم یا شوہر ہونا ضروری ہے اور محرم یا شوہر ہونا ضروری ہے اور محرم یا شوہر کے بغیر سفر ج کرناممنوع اور حرام ہے۔ بلکہ ج کی ادائیگی بھی واجب نہیں ہوگ جبیا کہ حنفیہ اور حزابلہ کا مسلک اجمالاً گزرچکا۔

للندا فرض ج کے سفر میں عورت کیلئے محرم لا زم قرار نہ دینا ان صریح مرفوع احادیث کے خلاف ہے جیسا کہ شوافع اور مالکیہ ؒنے قرار دیا ہے کہ فرض ج میں عورت کیلئے محرم ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن شوافع اور مالکیہ گا یہ مسلک کی وجوہ سے مخدوش ومرجوح ہے ای لئے خود متاخرین علماء شوافع نے اس کور دکیا ہے۔ ہم ذیل مخدوش ومرجوح ہے ای لئے خود متاخرین علماء شوافع نے اس کور دکیا ہے۔ ہم ذیل میں بطور علمی تنقیدی جائزہ کے ان سب وجوہ کوتر تیب وارچیش کریں گے۔

# مسلك شافعيٌّ پرايك تنقيدي جائزه

پہلے میہ بات گزر پھی کہ امام شافعیؒ کے بقول فریفنہ جج کی متعلقہ آیت اور حدیث مطلق ہے۔ للبذا زاد وراحلہ کے علاوہ حج فرض ہونے کیلئے محرم وغیرہ کی کوئی شرطنہیں لگائی جائیگی ورنہ آیت مقید ہوجائے گی جو کہ درست نہیں لیکن آیت کے اطلاق کے پیش نظرم کی شرط نداگانے کی بات بے جائے کیونکہ آیت کر ہمہ میں مطلق استطاعت سبیل کا ذکر ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ جوشخص بیت اللہ تک بینچنے کی طاقت رکھتا ہواس پر جج فرض ہے اس لحاظ سے بیدل سفر کی طاقت رکھنے والے (اہل مکہ) پر بھی جج فرض ہونا جا ہے جسیا کہ مالک ہے حالانکہ شوافع ایسانہیں کہتے بلکہ زاد وراحلہ کو شرط گردانتے ہیں اس شرط سے بھی آیت مقیہ ہوگئ جو آپ کے ہال درست نہیں۔

حضرت مفتى محرتفي عثماني صاحب لكصة بين كهجهال تك شوافع اور مالكيد کے استدلال کا تعلق ہے وہ ججت نہیں کیونکہ بیآیت دحد نیث اپنے عموم واطلاق پرنہیں بلکہ بالا جماع بعض شرائط کے ساتھ مقید ہیں جیسے راستہ کے مامون ہونے کی شرط، للبذا ند کورہ دلائل کی بناء پر آیت کی مزید تقبید و تخصیص کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بغیر زوج یا محرم کے عورت پرند ج لازم ہے اور نہ ہی سفر ج کرنا جائز ہے۔ کے فاقسال الشيخ ابن الهمام ج٢ص٣٣٣ فخ القدير بحواله درس تر فدي ج٣٥٨ پھرزاد وراحلہ کا ثبوت بھی جن احادیث ہے ہے وہ سنداُضعیف ہیں اگر ضعیف احادیث کے ذریعہ زاد وراحلہ کی شرط نگانا درست ہے۔تو متواتر احادیث کی ْ بناء پرمحرم کی شرط لگانا بھی بطریق اولی درست ہوگا۔ نیز امن طریق کی شرط بھی آیت کے اطلاق کے خلاف ہے حالا نکہ شوافع کے ہاں پیشر طبھی مسلم ہے۔ ٢....شوافعٌ كے ہاں بھى نفل جج وعمرہ ميں عورت كے ساتھ محرم يا شوہر ہونا ضروری ہے۔ سوال پہ ہے کہ جن صریح مرفوع احادیث کی بناء پرنفل جج وعمرہ میں محرم ہونا لازم قرار دیا گیا ہے کیاان میں فرض حج اورنفل حج کی تفریق موجود ہے اگر ایسا

عورت كابلامحرم سفرنج

نہیں اور یقینا ایسانہیں ہے تو بہ تفریق و تخصیص کس دلیل کی بنیاد پر کی گئی جبکہ ممانعت سفر والی احادیث عام مطلق ہیں البندا یہ تقیید بھی ان کے اطلاق وعموم کے خلاف ہے جو کہ شوافع کے ہاں درست نہیں ہے اس لئے احادیث کو بھی ہر قتم کے عام سفر پر باتی رکھنا چاہئے ، نیز اگر ممانعت سفر والی احادیث کو مقید کرنا ہی ہوتو فرض نجے سے مقید کرنا وی مدیث موجود ہے جس میں چاہئے تھا کیونکہ اس تقیید و تخصیص پر بطور ولیل وہ حدیث موجود ہے جس میں آئخضرت میں ہے سائل کو اپنی ہوی کے ساتھ " فرض" جج میں جانے کا تھم فرمایا میں ان احادیث کو فقل جے سے مقید فرمایا جس پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں حالانکہ شوافع نے ان احادیث کو فقل جے سے مقید فرمایا جس پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں حالانکہ شوافع نے ان احادیث کو فقل جے سے مقید فرمایا جس پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں

اعتراض : این دقیق العید کتے ہیں کہ ''عورت پرمجم کے بغیر ج فرض ہوتا ہے یانہیں'' آیت قرآنی کے عموم اطلاق کا تقاضا ہے کہ محمم کی شرط کے بغیر ہی ج فرض ہوگا۔ جبکہ صدیث ' لا تسافسر المعرأة '' کے عموم کا تقاضا ہے کہ سفر ج میں بھی محرم شرط ہے لہٰذا بلامحرم ج فرض نہ ہوگا دونوں جگہ نصوص عام ہیں اور آپس میں دونوں متعارض ہیں پس شوافع نے آیت قرآنی کو ترجیح دیکر فرض جی کے سفر کو محرم کی شرط سے متعارض ہیں پس شوافع نے آیت قرآنی کو ترجیح دیکر فرض جی کے سفر کو محرم ہمراہ ہونا مشتلیٰ قرار دیا جبکہ دیگر فقہا آئے نے حدیث کو ترجیح دیکر ہرقتم کے سفر میں محرم ہمراہ ہونا شرط قرار دیا ہے۔ (نیل الا وطارج ۴۳ سے ۱۳۲۷)

جواب: علامہ شوکائی نے ابن دقیق العید کا پیطر زاستدلال نقل کرکے جواب دیاہے کہ دونوں نصوص میں تعارض ثابت کرنا ہی غلط ہے کیوں کہ حدیث میں ہے ''المعصوم من المسبیل ''جب محرم ساتھ ہونا قرآنی استطاعت سبیل میں شامل

ے تو قرآن ہے ہٹ کرزائد چیزوں کا ثبوت کرنا کیے لازم آیا۔ (نیل الاوطارج ۳ ص۳۲۷)

سا ... فرض ج میں محرم شرط ہونے یا نہ ہونے میں پیا ختلاف راقم الحروف کی رائے میں خص ایک علمی اختلاف ہے کہ آ بیت قرآئی کومطلق رکھا جائے یا مقید کیا جائے بس، ور بنفس الا مرمیں جس علت کی بناء پرنفل ج میں محرم ضروزی قرار دیا گیا ہے وہ فرض ج میں بھی موجود ہے کیونکہ نفل ج میں علت منع یا تو احادیث رسول اللہ اللہ بی موجود ہے کیونکہ نفل ج میں علت منع یا تو احادیث رسول اللہ بی اور بیل یا خوف فتنہ، اگر احادیث ہیں تو وہ علی الاطلاق فرض ج میں بھی موثر ہوں گی اور اگرخوف فتنہ ہے تو آخر فرض ج میں محرم یا شو ہر کے بغیر جانے میں فتنے سے بیجنے کی کیا گارٹی؟ ۔ لہذا فرض ج میں بھی محرم ضروری ہوتا جا ہے۔ گارٹی؟ ۔ لہذا فرض ج میں بھی محرم ضروری ہوتا جا ہے۔

سے بات پہلے بھی گذر چکی کہ علامہ نو دی کے بقول امام شافعی کی روایات میں سخت اضطراب ہے ایک روایت میں ہے کہ محرم یا شو ہر نہ ہوتو ''نسبو قافقات ''شرط ہے لیے معتمد خوا تین گروپ کے ساتھ عورت سفر تی پر جا ئیگی ۔ بہی ان کی مشہور روایت ہیں ہے۔ (شرح مسلم نو وی تی ۵۹ میل میل کی گرفقات کی تشریح میں علامہ عسقلائی کہتے ہیں کہ حاجن عورت کے سوا کم از کم تین دین دار ثقہ عورتوں کا گروپ ہونا ضروری ہے جبکہ علامہ ہی کے بقول حاجن عورت سمیت تین ثقہ خوا تین کا ہونا بھی کافی ہے۔ بلکہ کتاب الام میں امام شافعی کی تصریح ہے کہ ایک ثقہ عورت بھی ساتھ ہوتو کافی ہے، بکی شرح مہذب اور شرح مسلم میں علامہ نو دی نے بھی تکھا ہے۔ ایس اگر ایک قابل کی شرح مہذب اور شرح مسلم میں علامہ نو دی نے بھی تکھا ہے۔ ایس اگر ایک قابل بھی وسے خاتی ہوتو امام شافعی کے بال اگر چہورت پر جج لازم نہ ہوگا کی ساتھ ہوگئی ہوتو امام شافعی کے بال اگر چہورت پر جج لازم نہ ہوگا کی ساتھ ہوگئی ہوتو امام شافعی کے بال اگر چہورت پر جج لازم نہ ہوگا کین سفر پر جاسکتی ہے بہی روایت سے جے البتہ ایک اور روایت ہے کہ جج اس عورت پر جج اس عورت پر جاسکتی ہے کہی روایت سے کے البتہ ایک اور روایت ہے کہ جج اس عورت پر جسلم سے کہی ساتھ ہوگئی ہوتو امام شافعی کے بال اگر چہورت پر جج اس عورت پر جے اس عورت پر جاسکتی ہوگئی سفر پر جاسکتی ہے بہی روایت سے جالیتہ ایک اور روایت ہوگئی اس عورت پر جاسکتی ہوگئی ہوگئی سفر پر جاسکتی ہے بہی روایت سے کے البتہ ایک اللہ کی دوروں بیت ہوگئی سفر پر جاسکتی ہے بھی روایت سے جو البتہ ایک الروروں ہوں ہوگئی اس عورت پر جاسکتی ہے بھی روایت سے جو بالبتہ ایک اور روایت ہوگئی سفر پر جاسکتی ہے بھی روایت سے جو بالبتہ ایک اس میں میں مورت پر جاسکتی ہوگئی اس مورت ہوگئی ہوگئی اس مورت ہوگئی اس مورت ہوگئی ساتھ ہوگئی ہوگئی

عورت كابلامحرم سفرتج

لازم بوگا ، مؤخر كرتاجا كزند بوگارام منووي كهي بين : فسلسو و جدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها لكن يجوز لها الحج معها هذا هو الصحيح وقال البعض يلزمها بوجود امرأة واحدة ثقة (شرح مسلم نوويٌ ج٥ص٨٨)عورت أكركسي ایک ثقة عورت کوبھی اینے ساتھ سفر حج میں رفیق سفر بنالے تو سفر حج پرمحرم کے بغیر بھی جانا جائز ہے گو کہ جانا لازم نہیں ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ایک عورت بھی ساتھ جانے کیلئے میسر ہوتو فرض حج پر جانالازم ہے۔علامہ عسقلانی کے بقول حج پر جانے والی عورت کواپی ذات پراطمینان ہوتو تنہا بھی سفر حج کرسکتی ہے۔ فتح الباری ش بـــوفى قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها اذا كان الطريق آمنا وهذا كله في الواجب من حج او عمرة ( فتح الباري جهص ۵۵۷) علامه كرابيسي كونول كے مطابق جس كوشرح مهذب میں نو وکٹے نے سیجے قرار دیاہے کہ راستہ پرامن ہوتو عورت تنہا بھی سفر کرسکتی ہے بیسب تفصیل فرض حج اور واجب عمره میں ہے۔ (فتح الباری جسم ۵۵۷)

ای پرعلامہ بکی گابھی اعتاد ہے کہ پیسب تفصیلات واجب جی عمرہ میں ہے کہ یہ الانفاق بغیر محرم یا شوہر کے سفر کرنا جائز کین اگر فرض جی نہیں بلکہ نفل جی یا عمرہ ہے تو بالانفاق بغیر محرم یا شوہر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے بلکہ محرم ہمراہ ہونے کے باوجود شوہر کی اجازت کے بغیر نفل جی وعمرہ پر جانا جائز نہیں ہے ۔ دارقطنی میں حضرت ابن عمر نے مرفوعاً روایت ہے کہ ان سے جب الی مالدار عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس کا شوہر موجود ہے اور وہ اس کو جی پر جانے کی اجازت نے بارے میں او چھا گیا جس کا شوہر موجود ہے اور وہ اس کو جی پر جانے کی اجازت نہیں دیتا فرمایا لیسس لھا ان تنظلق الا باذن ذو جھا (نیل جانے کی اجازت کے بغیر (نفل) جی الا وطارج سم سے بغیر (نفل) جی

٣)

پرجاناجائز نہیں ہے۔''

نیزعورتوں کی جماعت کے ساتھ بھی نفل حج وعمرہ کے سفر میں جانا جائز نہیں ہے جتی کہ امام شافعیؓ کے نز دیک اگر عورت ثقة عورتوں کی جماعت میں شعیم ہے بھی عمرہ کااحرام باندھنے کیلئے بلامحرم جائے تو حرام ہے۔اوجز المسالک ج ۸ص ۱۸۹) الغرض اس تیسری روایت کے مطابق عورت کو اگر اطمینان خاطر ہوتو تنہا سفر بھی کرسکتی ہے بیاختلاف روایات اس بنیاد پر ہے کہ امام شافعیؒ نے بنیا دی شرط ''اطمینان نفس'' قرار دیا ہے خواہ وہ محرم ساتھ ہونے یا خواتنین مج گروپ یا کوئی ایک دین دارعورت یا پھرا کیلےسفرے حاصل ہو کیکن غور کیا جائے تو نتیجہاس شرط کا بھی وہی ہے جو حنفیہ نے مسلک کے طور پر اختیار کیا یعنی محرم کی شرط۔ کیونکہ زیادہ اطمینان شوہر یامحرم ساتھ ہونے ہی ہے ہوسکتا ہے بھلا ایک اجنبی عورت دوسری عورت کو کیسے خطرات سے بچاسکتی ہے جوخود بھی مظنہ خطرات ہو،جبیما کہصاحب ہداریانے کہا: ایے محرم کے بغیر سفر کرنے میں ہرآن فتنہ وفساد کا خدشہ در پیش ہوتا ہے اور دوسری عورتوں کیساتھ میل جول ہے تو وقوع فتنہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے ای لئے اجنبی عورت کیساتھ خلوت اور ننہائی (میں اکٹھا ہوتا) حرام ہے خواہ اس کے ساتھ دوسری عورت

مجمى ہو۔(الفِناً)

بیوی کسی متدین عورت کیاتھ یا تنها بھی جج پر جاسکتی ہے۔ شرافت کا زمانہ ہے۔

طالانکہ آپ اللقی نے ایمانہیں فرمایا۔ چنا نچاک حدیث کے ذیل میں علامہ شوکائی اس

سوال پرکہ''کیا تقد عورت' محرم کے قائم مقام ہوسکتی ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں کہ:

بعض نے جائز کہا اور بعض نے کہا کہ تقد عورت' محرم' کے قائم مقام سفر میں نہیں

ہوسکتی ہے۔ یہی صحیح ہے کیونکہ حدیث نبوی کے ظاہری مضمون کی بناء پر محرم یا شوہر امراه

ہوتا ضروری ہے۔ وقیل لا یجو زبل الانہی میں المحرم و ھو ظاھر المحدیث

(نیل الله وطار شوکائی جم سے سے اللہ المحدیث المحدم و ھو ظاھر المحدیث

۲ .... نیز ایک عورت کا تنها سفر پر جانا کس طرح قابل اطمینان قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ آج کل کے پرفتن وپرآشوب دور میں جہال گھروں میں عز تیں محفوظ نہیں ، آبرو کے نام پر بے آبروکردینا اس بیار معاشرے میں ناسور بن گیاہے۔ بے پردگی اورجنسی اختلاط کا دور دورہ ہے زمانہ کی رنگ رلیوں نے آتھوں کومسحور کر دیا ہے ادھرایام مج میں اس قدر اژ دھام بڑھ گیا ہے کہ مرد آئن کا اپنی جان اور مال کی حفاظت كرناتشن مرحله ہے ایسے میں ایک صنف نازک كا كيا ٹھكانا ؟ لہذا كس طرح ایک ثفته دین دارعورت کے رفیق سفر بننے یا اطمینان خاطر پر تنہا سفر کرنے پر اطمینان کیا جاسكتا بالبذاامام شافعي كي يختلف آراء آبس مين مضطرب مونے كے ساتھ ساتھ ندتو زمانے کے تقاضے کے مطابق ہیں اور نہ ہی حدیث نبوی مانتے سے موافقت رکھتی ہیں حالا نکه شوافع نے فرض حج کے علاوہ تمام دینی ودنیوی اسفار بالخصوص زیارت حرمین ، نفل حج وعمره کیلئے ان صرح احادیث کی بناء پر ہی محرم ہونا ضروری قرار دیا ہے۔علامہ نو ويَّ لَكُصّة مِين : جمهورائمَهُ كَتِيّة مِين كه عورت كيليّ نفل حج يا زيارت حرمين اورتجارت

یا ہے تمام اسفار میں جو واجب اور ضروری نہیں ہیں محرم یا شوہر کے بغیر نکانا جائز نہیں ہے۔ احادیث سجحہ کی بناء پر بہی سجح ند جب ہے۔ (شرح نو وی ج ۵۵ ۸۸)
منا خرین علماء شوا فلح کار ججان حنفی مسلک کے موافق

ایسے میں ائمی خفیہ نے جورائے اختیار کی ہے کہ مکہ سے دور تین مراحل
(۴۸میل شرع) یازیادہ کے فاصلہ پررہنے وال عورت سیج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہوتو
محرم ساتھ ہونا لازم وضروری ہے بلامحرم نکلنا حرام ہے ۔ بیدا حادیث رسول کے عین
مطابق ہے بہی وجہ ہے کہ متاخرین علماء شوافع مثلاً علامہ بغوی علامہ نووی ، علامہ ابن
المنذ رجیسے اکابر محدثین نے بھی حنفیہ کے موافق محرم ضروری ہونے کا قول اختیار کیا

علامہ بغویؓ شافعی کی رائے

چنانچ علامہ بغوی شرح السنة میں لکھتے ہیں: المقول باشتر اط المحرم اولی بطاهر المحدد فی غیر اولی بطاهر المحدیث ولم یختلفوا انها لیس لها النووج فی غیر الفرض الا مع محرم (القری ص ٤) ظاہر حدیث کے مطابق محرم کی شرط کا تول زیادہ دائے واول ہے اوراس میں کوئی اختلاف نہیں کہ فرض جے کے علاوہ سفر میں عورت کیلئے محرم ہونالازم ہے محرم کے بغیر نکانا حرام ہے۔

علامه ابن المئذ ركى رائے گرامي

علامه المن المنذ رُكِيِّ إلى اغفل قوم القول بظاهر الحديث يعنى حديث اشتراط المحرم في سفر المرأة وشرط كل منهم شرطالا

حجة لهم فيما اشترطوه .....وقال ايضاً: وظاهر الحديث اولى والانعلم مع هؤلاء حجة توجب ماقالوا (المغنى ابن تداميش ١٩٢ ٣٠)

بیض لوگوں نے اس حدیث (لیعنی عورت کے سفر جج میں اشتراط محرم کی حدیث) کے ظاہر کے مطابق مسلک اختیار کرنے میں خفلت برتی ہے اور ان سب نے بعض الی شرطین را لہٰذامحرم شرط نہ ہونے کا قول بھی بلادلیل ہے مطابق کے باس کوئی شرعی دلیل تہیں (لہٰذامحرم شرط نہ ہونے کا قول بھی بلادلیل ہے) حدیث کے ظاہر کے مطابق قول اختیار کرنا ہی اولی بالقبول ہے ہماری معلومات کے مطابق عدم اشتراط کے قائلین کے پاس کوئی ججت نہیں ہے۔ (ایصناً)

وق ال ابوبكر الرازئ : اسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشوط الموأة ولا ذكر لها ترجمة: امام ثافي في فورت ك سفر هم من محرم كي شرط كوسا قط كرديا ب حالانكه اس پرصرت نصوص موجود بين اور ثقته عورت كي شرط لگائي حالانكه نصوص مين اس كاكوئي ذكر نبين (لبندا منصوص شرط چهو دُكر غير منصوص شرط لگائي حالانكه نصوص مين اس كاكوئي ذكر نبين (لبندا منصوص شرط چهو دُكر غير منصوص شرط لگائي حالانكه نصوص مين اس كاكوئي ذكر نبين (لبندا منصوص شرط حجمود كر

چنانچ متاخرين على عثر وموالك نفراد مان كى بناء برعورت كيلي محم موناشرط قرارديا باورم م ك بغيرعورت كاسفر هم منوع اور فلاف سنت بتايا ب علام خطائي معالم السنن على كصح بين وقد حظو النبى على عليها ان لا تسافر الا ومعها رجل ذو محرم منها فاباحة المخروج لها فى سفو المحرج مع عدم الشريطه التى اثبتها النبى الله خواجها مع غير ذى محرم معصية لم يجز الزامها الحرج وهو طاعة خووجها مع غير ذى محرم معصية لم يجز الزامها الحرج وهو طاعة

بامسر یؤدی الی معصیة. (معالم اسنن علامه خطائی جه الی ۲۵ الی مرد کے بغیر المخضرت الله فی عورت پر ممانعت فرمادی ہے کہ وہ اپنے کی محرم مرد کے بغیر سفر (حج ) پر جائے لہذا آنخضرت الله کے سے ثابت ہونے کے باوجود محرم کی شرط نہ لگا کر عورت کیلئے سفر حج میں محرم کے بغیر نگلنے کو جائز قرار دینا خلاف سنت ہے کیونکہ جب محرم کے بغیر عورت کا نگلنا سخت گناہ ہے تواس پر حج کی ادا کیگی جو کہ خالص عبادت ہے لازم کردینا معصیت اور حرام سفر کے ذریعے درست نہیں ہے۔

جدید جازی الل فتوی کار جحان حنفی مسلک کے موافق

علامہ خطائی اورعلامہ نووی جیسے اکا برمحد شین شوافع کی ان مخلصانہ آراء سے
الدازہ لگا نامشکل نہیں کہ ائمہ حفیہ کا مسلک جہال حدیث رسول کے مطابق ہے وہال
زمانے کے تقاضے کے بھی عین مطابق ہے ای لئے دورحاضر کے جازی اہل فتو کا نے
بھی دوران جی اڑ دحام کیر میں بے پناہ ارتکاب منہیات کے بھیا تک مناظر پچشم خود
مشاہدہ کر کے محرم کے بغیر عورت کے سفر جی کوحرام قرار دیا ہے۔ چنا نچیحرمین کے
بوٹ علمیہ کے رکن رکیس اور مفتی حرمین علامہ صالح بن فوزان لکھتے ہیں :و احسا حسن
افت کی بحو از سف و ها مع جماعة النساء للحج الواجب فھا ذا خلاف
افسی بہواز سفو ها مع جماعة النساء للحج الواجب فھا ذا خلاف
المسنة (تنبیجات علی ادکام تہ ختص بالے و هنات ص ۱۱۳) ترجمہ: جن حضرات
المسنة (تنبیجات علی ادکام تہ ختص بالے و هنات ص ۱۱۳) ترجمہ: جن حضرات
المسنة (تنبیجات علی ادکام تہ ختص بالے و هنات ص ۱۱۳) ترجمہ: جن حضرات

نیزمفتی حجاز ساحة الشیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز کابھی یہی فتو کی ہے۔

الكستة بين والا ريب ان سفر المرأة بدون محرم عمل خطير وفيه خطر وفيدة ولها لذا ننصح اخواننا في الله الحدر من ذلك والا يسافرن الا بسمحارم (فآوي ابن بازص ٢٥) ترجمه: ال يس كن م كوك في شكنين كرورت كا بغير محرم كسفر كرنا نهايت خطرناك بال بين سخت فتنه بال وجه بهم الي مسلمان بها في بهنول كو خلصانه اور خير خوابانه في حت كرت بين كدال سي بين اور قطعاً قطعاً محرم يا شو برك بغير سفر ج نه كري -

ازواج مطهرات د ضي الحلط عنهن كاسفر جج

احادیث صحیحہ میں محرم کے بغیر سفر حج کی ممانعت ہی کی بناء پر حضرات از واج مطہرات نے حضوط اللہ کی وفات کے بعد حج نہیں کیا اور نہ ہی حضرت عمر نے ابتداء میں اجازت دی از واج مطہرات کے اصرار پر حضرت عمر نے آخر میں اجازت دی۔

ابودا و دادر مستدا حمد میں حضرت ابو ہر رہا گا کی روایت ہے کہ آتحضو صفیت نے نے اپنی از دائی سے ججۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا تھا: تمہارا ج یہی ہے اس کے بعدا ہے گھروں میں رہنا ہے۔ (مجمع الزدائد ج سام ۴۹۰) چنا نچے عہد خلافت صدیقی اور حضرت عمر کے عہد خلافت کے ابتدائی زمانہ تک وہ اسی حال پر رہیں ۔ بعد میں جب حضرت عمر سے خلافت کے ابتدائی زمانہ تک وہ اسی حال پر رہیں ۔ بعد میں جب حضرت عمر از داج مطہرات نے جے بیت اللہ پر جانے کی درخواست کی تو ابتداء میں حضرت عمر سے از داج مطہرات نے جے بیت اللہ پر جانے کی درخواست کی تو ابتداء میں حضرت عمر منے اوائی مطہرات گوخضرت عمر نے از دائی مطہرات گوخضرت عمر از دائی خور دوگر کے بعد حضرت عمر نے از دائی مطہرات گوخضرت عمر از دائی ہیں تج پر بھیجے دیا مطہرات گوخضرت عمان عمل اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی گرانی میں تج پر بھیجے دیا کیکن حضرت سودہ رضی اللہ عنہا آخر تک اینے گھر سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کے دیا سے کھر سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کے دیا کیکن حضرت سودہ رضی اللہ عنہا آخر تک اینے گھر سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کے دور مصرت سودہ رضی اللہ عنہا آخر تک اینے گھر سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کے دیا کیکن حضرت سودہ رضی اللہ عنہا آخر تک اینے گھر سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کے دور کی سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کی درخواست کی تو بیا کی کھر کے براز دائی کے کہا کہ کیکن دھرت سودہ رضی اللہ عنہا آخر تک اینے گھر سے نہیں نکلی نہ بی جج پر از دائی کے کہا کہ کیکن دھرت سودہ رضی اللہ عنہا آخر تک اینے گھر سے نہیں نکلی خور میں دور کی کی دور خواست کی دور خواست کی دور خواست کی دور کی

ساتھ گئیں، چنانچ دھرت عرال اس اجازت کا ذکر سی بخاری شریف میں ہے کہ: اذن عمر الازواج النبی اللہ فی آخر حجه حجها فبعث عثمان اُبن عفان وعبد الرحمٰن بن عوف ( بخاری باب ج النہاء )

ال حدیث کے ذیل میں علامہ عسقلا کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت عمر نے از واج مطہرات کوسفر پر جانے کی اجازت دی حضرت عثمان اور عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کوان کے ساتھ بھیج دیالیکن ساتھ ہی حضرت عثمانؓ اثناءراہ تمام لوگول میں اعلان کرتے رہتے تھے کہ کوئی بھی شخص از واج مطہرات ؓ کے قریب نہ آ کے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے ۔ازواج مطہرات جن کی تعداد طبقات ابن سعد کی روایت ام معبد خزاعیہ کے مطابق آٹھ تھی سب کی سب اونٹوں پر اپنی ھودج لیعنی کجادول میں جس کے اوپر بروایت واقدی سنر جا دریں تھیں بردہ نشین تھیں ۔ا ثناسفر تمہیں پڑاؤ ڈالتے تو تمام از داج مطہرات کو گھاٹی کے بالائی حصے میں اتارتے اور خودحضرت عثان غی اورعبدالرحمٰن بن عوف گھاٹی کے شیمی کنارے پراتر جاتے تا کہوئی بھی شخص اوپر کی طرف نہ جاسکے اور جب چلنا شروع کرتے تو حضرت عثمانًّا از واج مطہرات کے آگے آگے چلتے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ان کے پیچھے چلتے۔اس طرح غایت احترام واحتیاط کیساتھ حضرت عمرؓ کے دورخلافت میں ازواج مطہرات ؓ کو حج کراد ما گیا۔

طبقات ابن سعد میں ابواسحاق اسبیعی کا بیان ہے کہ ہے ہے ہے میں حضرت معاویہ کے دور خلافت میں بھی جب کوفہ کے گورز حضرت مغیرہ بن شعبہ تنے میں نے ادنوں پر سبز جاوروں سے ڈھکے ہوئے کجاووں میں سوار ازواج مطہرات کوسفر حج پر

ľΛ

عودت كابلامحرم سفرحج

جاتے دیکھا۔ (فتح الباری جسم ۵۵۳)

طبقات ابن سعد ہی میں حضرت ام معید فتراعیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عثرات عمر معید فتراعیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عثمان اور عبدالرحمٰن بن عوف کو دیکھا کہ ازواج مطبرات کو حج کرارہے ہیں چنانچہ جب مکہ مدیبنہ کے درمیانی مقام قدید پر ازواج مطبرات نے پڑاؤڈ الاتو میں بھی انکے پاس کی وہ تعداد میں آٹھ تھیں۔(ایساً)

حضرت عائش کا بیان ہے کہ از واج مطہرات نے حضرت عثال سے ج پر جانے کی اجازت چاہی حضرت عثال سے ج پر جانے کی اجازت چاہی حضرت عثال نے اپنی گرانی میں ہم سب از واج کو ج کرایا البتہ اس کراؤں گا چنانچہ حضرت عثال نے اپنی گرانی میں ہم سب از واج کو ج کرایا البتہ اس سفر میں حضرت زینٹ ساتھ نہیں تھیں کیونکہ ان کا پہلے ہی انقال ہو چکا تھا اور حضرت میں مودہ ہیں تہیں مودہ ہی نہیں تھیں کیونکہ وہ حضور اللہ کے کہیں نہیں مودہ ہی نہیں تھیں کیونکہ وہ حضور اللہ کے کی رحلت کے بعد اپنے جرہ سے کہیں نہیں منظیں ۔ (فتح الباری ج م م م م م م )

از واج مطهرات کے سفر حج پرشبهات اور جوابات

از واج مطہرات کے جے ہوئے کے بیمتفرق واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اجنبی مردول کے ساتھ اختلاط سے بچتے ہوئے کسی ثقة مردیا معتمد عورتوں کی جماعت کیساتھ عورت کو بغیر محرم کے جج پر جانا درست ہوسکتا ہے لیکن اول تو بیمض واقعات ہیں جو آنحضو طابعت کے گزشتہ کے اُن صرح کا قوال جن میں بلامحرم سفر جج کی سخت ممانعت فدکورہ کے کے گزشتہ کے اُن صرح کا قوال جن میں بلامحرم سفر جج کی سخت ممانعت فدکورہ کے کے خلاف ہیں ۔ لہذا ان واقعات کواز واج مطہرات کی خصوصیت ہی قرار دیا جاسکتا ہے عام مومنات کیلئے حضو حالیت کی کا وہی تھم لازم ہے کہ محرم کے بغیر

سفر جج كرناممنوع ہے جيسا كەعدة القارى مين علامه عينيٌ نے يہى موقف اختيار كيا ہے۔(عدة القارى ج مص ۵۵۷)

یہاں کوئی بیشبہ کرسکتا ہے کہ جب از واج مطہرات کو ججۃ الوداع میں ا شخصورالیہ کی طرف ہے یہ ممانعت کردی گئتھی کہ اس نج کے بعد گھروں میں رہنا ہے سفر میں بلامحرم نہیں نکلنا ہے تو از واج مطہرات حج پر کیسے تکلیں؟اس کے بارے میں علامة عسقلاتی نے فتح الباری میں مهلب کے حوالہ سے ای روایت یعنی مفادہ ثم ظهور الحصر "كمتعلق لكهام كريابوداقدليش كىسند سردايت بجواس رافضی کی اپنی ایجاد ہے تا کہ لوگوں کو حضرت عائشہ کے سفر عراق پر نفذ جرح کا موقعہ ملے کیکن علامہ عسقلانی نے مصلب کے اس قول کو بلا جحت ودلیل قرار دیا ہے اور ابوداؤ دکی اس روایت ابو ہر بر ہ کو مجیح قر اردیکررد کیا ہے کیونکہ مجیح حدیث کو بلا دلیل کے ر دنہیں کیا جاسکتا ، چنانچہ مجمع الزوائد میں حضرت ابو ہربرہ ہے اور حضرت ام سلمہ ہے بھی روایت ہے کہ حضور اللہ نے جنہ الوواع میں اعلان کیا هلاه ثم ظهور الحصر رواه ابو يعلى ورجاله ثقات (مجمع الزوائدج٣٩٠)

البتہ از واج مطہرات اس کا معنی سیجھتی تھیں کہ حضورہ اللہ کے فرمان کا معنی سیجھتی تھیں کہ حضورہ اللہ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہتم از واج پر یہی ج کافی ہے اس کے بعد تم پر کوئی ج فرض نہیں ہے اس کے حضرت عرائے نہایت توقف کے بعد شرح صدر ہونے پر ج پر جانے کی انجازت دی (فتح الباری ج مع ص ۵۵۳)

یہاں کسی کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عثمان غی اور عبد الرحمٰن بن عوف ا از واج مطہرات کے سفر حج میں ان کے محرم تونہیں تھے پھر حضرت عرافے کیسے ان کے ساتھ بچ پر جانے کی اجازت دی؟علامہ کر مانی گئے ہیں کہ امت کے سب مرد. حضرات از داج مطہرات کے حق میں محرم ہیں کیونکہ وہ سب مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ (عمدہ ج ۴ ص ۵۵۷) لہذا از داج مطہرات کا ان دو صحالی کے ہمراہ سفر حج کرنامحرم کے ساتھ سفر کرنا ہے۔

علامه عینی عمدة القاری میں فرماتے ہیں کہ: دراصل بیہ جواب حضرت امام اعظم ابوصنیفی نے ای طرح کے ایک سوال میں دیا تھا جب حکام الرازی نے حضرت امام صاحب ﷺ ہے پوچھاتھا کیا عورت بغیرمحرم سفر کرسکتی ہے؟ جواب میں فرمایا جہیں، كيونك حذيث "نهى رسول الله الله الله السافر امر ألا مسيرة ثلاثة ايام فيصاعداً الا ومعها زوجها او ذو محرم منها" (عمره ٣٣٥ ٥٥٧) من منع كيا كيا ہے حكام رازى كہتے ہيں كہ ميں نے كوف بى كے ايك اور عالم ابوسليمان العزرمی الرازی الکوفیؓ ہے یہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا:اس مِينَ كُونَى حَرَجَ نَبِينَ كِونَكُم حَدِثْنَتِي عَطَاءَ ان عَائشَةٌ كَانِت تِسافر بالامحرم (عمدہ جہم ۵۵۲) حضرت عطا تا بعی کا بیان ہے کہ حضرت عا کشہ بلامحرم سفر کرتی تھیں ۔ حکام رازی کہتے ہیں میں نے عزرمیؓ کے اس جواب کا حضرت امام ابو حنیفہؓ کے سامنے ذکر کیا۔امام صاحب ؓ نے فرمایا: کہ عزری ؓ اپنی روایت کونہیں سمجھے ، لوگ حضرت عا نشر کیلئے محرم ہیں لہٰذا حضرت عا نشر (یا دیگراز واج مطہرات ) جس مرد کے ہمراہ بھی سفر کریں گے وہ محرم کے ساتھ ہی سفر ہے۔ کیونکہ محرم وہی ہے جس کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہواوراز واج مطہرات جوامہات المومنین ہیںان سے بالاجماع نص قطعی کی بناء پرِ تا قیامت نکاح حرام ہے ۔لیکن از واج مطہرات ؓ کے علاوہ دوسر<u>ی</u>

خواتیں کیلئے عام مردمحرم شارنہیں ہوں گے۔(عمدہ جے مص ۵۵۲) لہٰڈا حضرت عثمان غنی اور عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللّه عنهما کے ہمراہ از واج مطہرات کے سفر حج پراعتراض درست نہیں ہوگا۔

نیزازواج مطہرات کے ان سفری واقعات سے ''بلائحم سفر'' کے جواز پر بھی استدلال صحیح ندہوگا کیونکہ اول تو بیسٹر محرم کے ہمراہ تھا دوم بید کہ حضرت عمر نے انتہائی تو قف اورغور خوض کے بعد سرکاری سطح پر غایت درجہ کے اہتمام کے ساتھ حضرات از واج مطہرات کوسفر تج پر بھیج دیا تھا جیسا کہ فتح الباری میں حضرت عائشگا بیان طبقات ابن سعد کے حوالہ سے فہ کور ہے کہ صنعنا عمر الحج و العمرة حتی اذا طبقات ابن سعد کے حوالہ سے فہ کور ہے کہ صنعنا عمر الحج و العمرة حتی اذا صحان آخر عام فاذن لنا (فتح الباری جمس ۵۵۸) حضرت عربیس کے وعمرہ پر جانے کی اجازت جائے گی اجازت کے اخری سال جمیں جانے کی اجازت دی۔

لہذابا وجودا مہات المؤمنین ہونے کے حضرت عرق نے ابتداء منع کیا توعام خوا تین کیلئے بلامحرم جانے کی کیسے اجازت ہوگی ، پھر جواجہتمام ان از واج مطہرات گلئے کیا گیا اگر عہد خلافت ہیں سرکاری سطح پر دیگر خوا تین اسلام کیلئے بھی سفر جج میں اس جیسا اہتمام کرایا جاتا تو عالبًا ہمارے لیے بھی صرح احادیث کے مقابل میں یہی عمل محرم کے بغیر جواز سفر کیلئے دلیل بن جاتا اور کہا جاتا کہ کہ سرکاری سطح پراگر حورتوں کو قابل اعتماد طریقے سے بلامحرم سفر جج کرایا جائے تو درست ہوگا لیکن جب عہد خلافت اور قرون مشہود لھا بالمخیر میں از واج مطہرات ﴿جو بالا تفاق امت کی مقدس ما کیں ہیں جن کے بارے میں برائی کا سوچنا بھی ایمان سے خدانخواستہ محروم کر

۵۲

سكتا ہےان کے متعلق آخر تک تو قف كيا گيااور بالآخرشرح صدر ہوجانے پراجازت دی گئی اوران ) کےعلاوہ دیگر صحابیات ؓ کے سفر حج کیلئے اس طرح کا کوئی اہتما م<sup>نہیں</sup> کیا گیا تو ہمارے لئے اس پرفتن دور میں سرکاری اہتمام کیونکر دلیل بن سکتا ہے۔اوراگر ان جزوی واقعات ہے بلامحرم جواز سفر پراستدلال درست قرار دیا جائے تو پھر گزشتہ كى ان بے شارمتواتر المعنى مرفوع احادیث قولیہ جن میں صریحاً عورت كو بلامحرم یا زوج کے کسی قشم کا سفر کرنے کی ممانعت ہے مہمل ہوکر رہ جاتی ہیں ،اس لئے بہت سے متاخرین علماء شوافع نے موالک وشوافع کے مسلک کو حدیث رسول سے متصادم قرار دیا ہے، جبکہ حنفیہ اور حنابلہ کا مسلک جملہ احادیث کے موافق قرار دیا گیا۔علامہ ابن حجر عسقلا کی کے بقول امام شافعیؓ کی صرح نص ہے کہ کسی اجنبی مرد کیلئے تنہا عورتوں کو جماعت مے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے تا آئکہ نماز پڑھانے والامرد جماعت میں شامل عورتوں میں ہے کسی عورت کا محرم نہ ہو۔ ( فتح الباری ج ۴ ص ۵۵۹ )

جب اجنبی مرد کا غیر محرم عورتوں کو جماعت کی نماز پڑھا نا امام شافعی کے ہاں جا ترنبیں ہے۔ جس میں نہ کوئی سفر اور نہ ہی طویل وقت در کا رہے تو پھرعورت کو بغیر عرم کے صرف معتمد دین دارعورتوں کے گروپ کے ساتھ جج جیسے طویل اور پرخطر سفر میں جانا کیونکر جائز ہوسکتا ہے۔ حالانکہ محرم یا شوہر کے بغیر سفر میں اجنبی مردوں کے ساتھ تنہائی ،غیر مردوں سے اختلاط جیسے کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب لازی امرہے۔ اور اس پرخطر سفر جج میں عورت کو دوران سفر کوئی بھی حادثہ غیرا ختیاری چیش آ سکتا ہے جس میں معادنت کیلئے غیر مردوں سے میں واختلاط جیسے بھیا تک جرائم کا ارتکاب ہوسکتا ہیں معادنت کیلئے غیر مردوں سے میں واختلاط جیسے بھیا تک جرائم کا ارتکاب ہوسکتا

#### عورت كابلامحرم سفرج

۳۵

الله كى رضا كا ذريعه بول كى يا ناراضكى كا؟

للندا جملہ خواتین اسلام کو آنحضو علیہ کے ان ناصحانہ فرمودات پرعمل پیرا ہوکرا پی جملہ عبادات اور بورے سفر حج کو اللہ تعالیٰ کی رضاء وخوشنودی کا ذریعہ بنانا علیہ۔

سفرج کے لیے شوہر کی اجازت

اب سوال بیرہ جاتا ہے کہ اگر شوہر جج پر جانے کی عورت کو اجازت نہ دی تو کیاعورت کو بلدا جازت شوہرا ہے کسی محرم مرد کے ساتھ جانا چائز ہوگا؟

بہت سی احادیث میں بیمضمون وارد ہے کہ شوہر تفلی عبادات تماز روز ہ اور جہادے اپنی عورت کوروک سکتا ہے ۔لیکن فرض نماز ،روز ہے نہیں روک سکتا ہے اس طرح بہال بھی فرض حج میں جانے ہے شوہر کورو کنے کاحق نہیں ہے البتہ نفل حج وعمرہ پر جانے سے روک سکتا ہے ، یہی مسلک جمہور اصحاب حنفیہ ، ابراہیم تحقی ، اسحاق بن را ہو یہ ، ابوتورا ورامام شافعی کی مشہور روایت بھی ہے۔امام احد کا بھی یہی مسلک ہے ،امام احدٌ فرماتے ہیں کہ فرض جج میں شوہر کواگر چہرو کئے کاحق نہیں ہے لیکن بہتر ہے عورت اپنے میاں سے سفر میں جانے کی اجازت لے چنانچہ مجمع الزوا کرھیٹمی میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ انخضرت کیا تھے سے اس مالدارعورت کے بارے میں جس کو حج پر جانے کیلئے شوہرا جازت نہیں دیتا یو چھا گیا کیا وہ بغیرا جازت جاسکتی ے - آپِنائی نے فرمایا: لیس لها ان تنطلق الا باذن زوجها ( مجمع الزوائد ج ۱۳۹۳) اس کوشو ہر کی ا جازت لے کر ہی جانا ضروری ہے۔ وعن ابراهیم النخعی فی المرأة تستاذن زوجها فی الحج فلم یاذن لها لم تحج مع ذی محرم (القری محب طبری ۱۷۳) فلم یاذن لها لم تحج مع ذی محرم (القری محب طبری ۱۲۰۰۵) ابرائیم ختی سے اس ورت کے متعلق قتی کی چیما گیا جوا پے شوہر سے قج پرجا گی ؟ فرمایا: اجازت ما نگربی ہولیکن شوہر نے اجازت نہیں دی کیاوہ پھر بھی جج پرجا گی ؟ فرمایا: شوہر کی اجازت کے بغیرا پے محرم کے ساتھ بھی (نقل) قج پرنہا کے وعسن البصری سئل عن المرأة لها زوج غائب أتحج مع ذی محرم المحسن البصری سئل عن المرأة المی زوجها فان اذن لها حجت مع المحرم (القری لقاصدام القری طبری جاسمی)

حضرت حسن بھری ہے ایسی عورت کے متعلق پوچھا گیا جس کا شوہر غائب
ہے کیا وہ شوہر غائب کی اجازت کے بغیرا پنے کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ تج پر جاسکتی
ہے۔ جواباً حضرت بھری نے فرمایا: کہ اپنے شوہر کو خط لکھ کر (یا کسی اور ڈر بعیہ ہے)
معلوم کر نے اگر تو اجازت دینہ نے تو اپنے محرم مرد کے ساتھ جج پر جائے۔ راوی کہتے
ہیں کہ میں نے پوچھا اگر عورت دکنے والی نہ ہوا ور شوہر اجازت بھی نہ دے تو کیا محرم
کیساتھ جاسکتی ہے ؟ فرمایا: نہیں جاسکتی ہے۔ (القری لقاصد ام القری طبری جا

يسب آثار واحاديث لقل ع بى كمتعلق بين قرض ع بى عورت ايئ محرم كساته شوبركى اجازت ك بغير بحى جاستى ب المغنى ابن قدامه بيس ب، وليسس للرجل منع امرأته من حجة الاسلام وبهذا قال النخعى واسحاق واصحاب الوائع وهو الصحيح من قول الشافعي ..... لانه

فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات الخمس (المغني ابن قدامہ جسم ۱۹۵) کیکن فرض حج میں جانے کیلئے اگر عورت کا کوئی محرم موجود نہیں یاساتھ جانے کیلئے تیانہیں تو شوافع کی مشہور روایت اور جمہور حنفیہ گا مسلک یہی ب كه عورت كساته جانا شوم يرشر عالازم نبيل ب اكرشون فرج يد ملني يرجان كيلت تیار ہوجائے تو عورت پر لازم ہے کہ شوہر کوسفری خرچہ دیدے کیونکہ محرم یا شوہر کا ساتھ ہوناعورت کیلئے لازم ہے۔(عمدۃ القاری شرح بخاری جے کے ۵۵۹)

### عورت كامحرم كون؟

یا در کھنا جا ہے کہ عورت کا محرم و چخص ہے جس ہے بھی بھی نکاح درست نہ ہوجیسے باپ، دا دا، بھا کی، بیٹا، پوتا،نواسا، داما د،سسر حقیقی چیا، حقیقی ماموں، وغیرہ اس کو محرم کہتے ہیں خالہ، ماموں چیا پھو پھی کے لڑ کے محرم نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح درست ہے اس طرح بہنوئی (بہن کا شوہر ) بھی محرم نہیں ہے البتہ رضاعی بھائی محرم ہے اسکے ساتھ سفر کرنا جائز ہے ۔لیکن یا درہے کہ محرم ایسا ہوجس سے سفر میں ساتھ رکھنے میں اطمینان ہوا گراییا محرم کہ جس کی عصمت وعفت داغ دار ہے یا سفر میں ساتھ رکھنے میں اس پراطمینان نہیں تو ایسے محرم رشتہ دار کے ساتھ بھی سفر کرنا جا ئزنہیں خواه کیسا ہی قریبی محرم ہو لِبعض عورتیں خواہ مخواہ سی کو باپ، بیٹا ، یا بھائی بنا کرسفر میں ساتھ ہولیتی ہیں شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ان کے ساتھ سفر کرنا اجنبی مرد کے ساتھ سفر کرنے کی طرح حرام ہے۔ منہ بولا بیٹایا باپ یا بھائی بھی محرم نہیں اس کے وہی احکام ہیں جواجنبی مردوں کے ہیں۔

عورت كابلاعرم سفرنج

#### عورت کا محرم کے بغیرسفر حج

ا کا براہل فتو کی گرامی قندر آراء کی روشنی میں

ال بارے میں ائمہ متبوعین ؒ کے مسالک کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزرچکی بعد کے اہل فنو کی کے مامین بھی اس پرتقریباً سب ہی کا اتفاق ہے کہ بغیر محرم کے عورت کا سفر حج حرام ہے محرم یا شو ہرساتھ ہونا ضروری ہے۔

اسدنقد فنی کی مشہور کتاب فناو کا تا تار خاند پس ہے۔ والسمحرم فی حق المر ألا شرط شابة كانت او عجوزة اذا كانت بينها وبين مكه مسيرة ثلاثة ايام (فناو کی تا تار خانين ۲۵ مسيرة ثلاثة ايام (فناو کی تا تار خانين ۲۵ مسيرة ثلاثة ايام (فناو کی تا تار خانين ۲۵ مسافت کے اور مکہ کے مابين تين دن کی مسافت ہو۔

۲. ..فآوئ عالمگیری ش ہے۔ومنها المحرم للمرأة شابة كانت او عهجوزة ....الخ (فآوئ عالمگیریدج اص۲۱۹) ( مج كى اوائيكى فورى واجب ہونے كى شرائط ميں سے ) ايك شرط عورت كيلے محرم كا ہوتا ہے خواہ عورت جوان ہويا بوڑھى

۳ ....النت فى الفتاوى شى بدف اما الذى هو بالشوط فهو حج المرأة اذا وجدت محرما بعد هذه الاسباب السبعة فيكون عليها الحج وان لم تجد محرما فليس عليها الحج ..... (٣٠٣٣) عورت المحج وان لم تجد محرما فليس عليها الحج بين شرط بكر جب ال كامحرم

ميسر بوتواس پر ج كى ادائيگ لازم بوگى ادرا گرم ميسر نه بوتوا ما اعظم ا بوصنيف آوران ك جملدا محاب ك مرب ك مطابق اس پر ج كى ادائيگى لازم نه بوگى ميسر نه بوگى لازم نه بوگى ميسر نه بوگى لازم نه بوگى ميسر نه بوگى ميسر برائع السنائع ميس ب و احسا الله ى يخص النسساء في شرطان احدهما ان يكون معها زوجها او محرم لها مستد مي الشانى ان لاتكون معتد به عن طلاق او وفاق .... (بدائع السنائع ج مي ساس الاتكون معتد به عن طلاق او وفاق .... (بدائع

مج کی جوشرا نطاعورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں وہ دوہیں۔

ایک بیکهاس کے ساتھ شوہریا اس کامحرم ہواگر محرم میسر نہ ہوتو اس پر ج فرض نہیں ہے۔

دوسری شرط کہ عورت طلاق یا شوہر کی وفات کی عدت میں نہ ہو کیونکہ عدت کے دوران اللہ تعالیٰ نے عدت والی عورت کو گھر ہے نگلنے ہے منع کیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے والا تسخو جو ھن من بیوتھن والا ینخو جن . (ان عدت والی عورتوں کو ان کے عدت کے گھر ول سے نہ تکالونہ وہ خود کلیں۔) حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسعود نے کئی عدت والی عورتوں کو جو کہ جج کے لیے نگلی تھیں مقام ذوالحلیفہ سے ہی واپس بھیردیا۔ (بدائع الصنائع ج من ۱۲۲)

(اس کی مزید تفصیل آ گے آ ئے گی۔)

۵..... قاول قاضى خان ش بواجمعوا على ان العجوز لا تسافر بغير محرم ولا تخلوبرجل شابا كان او شيخاً فقهاء كا اجماع باربات

عورت كابلانحرم سنرتج

پر کہ عورت بھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے اور نہ کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی بیس بیٹھے عام ازیں کہ وہ اجنبی شخص جواں ہویا بوڑھا۔ (فآویٰ قاضی خان ج اص ۸۷)

اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سے فقہاء کرام ، مفتیان عظام اور محد تین و مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ عورتوں کے لیے محرم کے کوئی بھی سفر کرنا (بشمول سفر حج) جائز نہیں۔

ہم یہاں صرف برصغیر کے اردوفقادیٰ کی چندتھر بحات پراکتفاء کریں گے۔ عورت پرمحرم کا سفری خرچ لا زم ہے۔

السبیکیم الامت حفرت تھائوی "امداد الفتادی" میں اس سوال کے جواب میں کہ جس مالدار عورت کو میسر نہ ہو یا محرم کا سفری خرج میسر نہ ہو سکے اس کے لیے کیا تھم ہے؟ کے جواب میں لکھتے ہیں :اگر (عورت کے پاس موجود) روپیری مقداراتی ہے کہ صرف اس عورت کے جو کوکائی ہوجائے تب تو ج فرض ہی نہیں فادی شامی میں ہے "فتشت وط ان تکون فادر الا عملی نفقتها و نفقتها "فرض ہی نہیں فادی شامی میں ہے "فتشت وط ان تکون فادر الا عملی نفقتها و نفقتها اللہ کا میں ہے اللہ کا مرکم کے مرکم

اگردوشخصول کے لاکن خرج ہے تو نفس وجوب تو اس پر ہوگیا ہے وجوب اوا خہیں ہوا ہوتہ مرتا جائز نہیں لیکن خہیں ہوا ہوجہ مرتا ہو اگر نا جائز نہیں لیکن دو پیر محفوظ رکھے شاید کو کی محرم میسر ہوجائے۔اورا گراخیر عمر تک محرم میسر نہ ہوتو وصیت کرجائے کہ مرنے کے بعداس کی طرف سے جج بدل کرادیا جائے۔ (ایدا دالفتاوی حرم میسر کا مراخے)

عورت كابلامحرم سفرحج

عورت کو حج کی ادائیگی کب فرض ہوگی؟

 بن کھتے ہیں کہ: '' عورت کو تج پر جانا بدون کسی محرم باشو ہر وغیرہ کے جائز نہیں ہے اور عورت پر جج اس وفت فرض ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس قدرر دیدیہوکہ دونوں کا خرچ وہ اٹھا سکے لیعنی ا پنا خرج اورمحرم کا خرج اٹھا سکے اور مرد کے ذمہ فج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ علاوہ ا پے خرچ کے اپنے اہل وعیال کیلئے مدت سفر کا خرچ کافی چھوڑ جاوے اور جو کچھ قرضه بووه سب ا دا کردے\_( فناویٰ دارالعلوم دیوبندج۲ص۵۲۲)

بوڑھی عورت کو بھی سفر میں محرم ضروری ہے۔

٨.... حضرت اقدس مفتى رشيد احمر صاحب لدهيانوي رحمه الله تعالى لكصة ہیں عورت خواہ کتنی بوڑھی ہواس کے لیے بلامحرم سفر فج حرام ہے اگر جداس کے ساتھ و دسری عور تیں بھی اینے محارم کے ساتھ ہوں تو بھی جائز نہیں۔ اگر مرتے دم تک محرم میسرنہ ہوتواس پر حج بدل کی وصیت فرض ہے۔ (احسن الفتاویٰ جسم ۵۲۲ ایج)

عورت نے غیرمحرم میعنی اجنبی کے ساتھ جج کیا تو .....؟

٩..... فآوي دارالعلوم ويوبند ميں ہے كەعورت نے كسى غيرمحرم مرد كے ساتھ جا کرجج ادا کرلیا تو حج اس کاا داہو گیا اور فرض ساقط ہو گیا اور غیرمحرم کے ساتھ سغر كرنے كا كنا واس ير بهواللبذا توبه واستغفار كرے\_( فنا وي دارالعلوم ٢٢٥)

فرض حج کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں۔

• ا... .عورت پر حج فرض ہوتو شو ہراس کو حج پر جانے سے نہیں روک سکتا۔

دارالعلوم ج٢ص٥٣٥)

اگرشوہرساتھ نہ جائے تو دوسرے محرم کے ساتھ کے کرسکتی ہے اور بلامحرم کے جاتا مکروہ تحریر کی (حرام) ہے، شامی میں ہے لیس لنزوجها منعها عن حجة الاسلام ولو حجت بلا محوم جاز مع الکواهة ای التحریمیه (شامی) ای طرح عورتوں کے ساتھ بھی اپنے محرم کے بغیر سفر کرنا درست نہیں۔ (فاوی ک

ہوائی جہاز کے چند گھنٹول کے سفر شرعی میں بھی محرم ہونا ضروری ہے۔

ااسد جعزت مولا نا خالد سیف الله رحمانی کھتے ہیں: شریعت ہیں عورتوں کے لیے گئے کش نہیں ہے کہ وہ تین دنوں کی مسافت کا سفرا پے شوہر یا محرم رشتہ دار کے بغیر کرے چنانچیر آج ان پر واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب محرم ہونے کی مہولت بھی میسر ہو آجکل ہوائی سفر کی مہولت کی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مثلاً ایک شخص اپنی والدہ کو کرا چی یا جمبی ہے ہوائی جہاز پر سوار کر دے اور جدہ میں اس حاجن خاتون کا دوسر ابیٹا استقبال کوموجو در ہے اس طرح ہوائی جہاز پر صرف چند گھتے ایسے خاتون کا دوسر ابیٹا استقبال کوموجو در ہے اس طرح ہوائی جہاز پر صرف چند گھتے ایسے گذر ہے ہیں جس میں کوئی محرم ساتھ نہیں ہوتا آیا ہے صورت جائز ہوگی ؟

ال سلسله میں اصولی طور پر بیہ بات ذبین میں رکھنی جائے کہ سفر شرع کے لیے وقت کی تحد بید مطلوب نہیں بلکہ مقدار مسافت لیجنی • ۸ کلومیٹر مسافت معتبر ہے اس طرح ظاہر ہے کہ جوائی جہاز کا بیسٹر گو کہ چند گھنٹوں کا ہے مگر وہ سفر شرع ہی ہوگا بہی وجہ ہے کہ اس مخضر وفت میں بھی نماز وں میں قصر کیا جائے گالبذا اس قلیل عرصہ میں بھی خوا تین کیلئے شوہر یا محرم کے بغیر سفر درست نہیں ہوگا۔ (جدید فقہی مسائل ص ۱۳۵ مولانا خالد سیف اللہ رحائی)

#

۱۲ .... جعرت مولانا بوسف لدهیانوی شہید دور آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں ای فتم کے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں۔

جواب این عراق کے سفری است دریادہ کے سفری است کی خورت کو بین دن یا اس سے دریادہ کے سفری اس کا اپنی عزت استخفرت کی گئی نے ممانعت فرمائی ہے کیونکہ ایسے طویل سفر میں اس کا اپنی عزت وعصمت کو بچانا ایک مستقل مسلا ہے اور اس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عور تیں محرم کے بغیر جج پر گئیں اور گندگی میں جتلا ہو کروایس آئیں ۔ علاوہ ازیں ایسے طویل سفر میں حوادث پیش آسکتی ہے اگر کوئی حوادث پیش آسکتی ہے اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت کے لیے بیر تمام تر وشواریاں پیش آسکتی ہے اگر کوئی صحرم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت کے لیے بیر تمام تر وشواریاں پیش آسکتی گئیں گی۔ (ج

حضرات فقہاء کرام اور محدثین رحمہم الله تعالیٰ کی ایک جماعت نے مجرم ہونے کواستطاعت سبیل میں شار کیا ہے ۔حسن بھریؓ ،ابراہیم تخفیؓ ،امام اعظم ابوحنیفہ " ان کے اصحاب، امام احمدٌ، اسحاق بن را ہو ہیّے، ابوثو را ور دیگر بہت سے فقہاء حضرات کا مسلک ہے کہ محرم یا شوہر سماتھ میسر ہونا استطاعت سبیل میں شامل ہے اگرعورت کو دونوں میں ہے کوئی ایک میسر نہ ہوتو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ (اعلاء السنن ج•ا ص٠١) علامه ابن المنذرِّقر ماتے ہیں امام ما لکّے ، امام شافعیّ ، وغیرہ حضرات نے جو شرط'' تُقة عورتوں'' کی لگائی ہے اس سلسلہ میں ان حضرات کے باس کوئی دلیل نہیں ہے۔امام ابو بکررازی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے محرم کی شرط کا اعتبار نہیں کیا حالا تک اس برصری نفس (حدیث محیح) موجود ہے ،ادر عورت کے ساتھ' ا ثقہ عورت' ساتھ ہونے کی شرط لگائی حالانکہ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔( خیر الفتاویٰ جس

# چند گھنٹوں کا ہوائی سفر بھی بلامحرم جائز نہیں۔

۱۵ اسد فقیہ الله ته حفزت مفتی محمود حسن گنگونی فقادی محمود بید میں لکھتے ہیں:
کرا چی یا جمبی سے جدہ تک بذر لید ہوائی جہاز سفر چند گھنٹوں کا سفر بھی سفر شرع ہی ہے
اس پراحکام شرع مرتب ہوتے ہیں۔لہذا سفر شرع (۴۸میل) کی بغیر محرم یا بغیر شو ہر
کے مورت کواجازت نہیں ہے خواہ کسی بھی سواری ہے ہو۔(فقاد کی محمود بیرج ساص ۲۰۱)

## علامه شمیری کی رائے گرامی اوران کا تفرد

متقدین فقہاءاورمتاخرین اٹل فتوئی کی ان گرامی قدر آراء کے بعد مناسب معلوم

ہوتا ہے کہ اس بارے میں محدث العصر علامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمة الله علیہ کی دائے

گرامی بھی بہال نقل کردی جائے جواگر چے علامہ کا تفرد ہے لیکن مسئلہ کو مشقف بہلووں سے

مین ضرور اس سے آسمانی ہوگی ۔ فرماتے ہیں: "ممانعت سفر بلامحرم کی تمام احادیث
عام اسفار حاجات ہے متعلق ہیں ۔ سفر جج فرض سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ لہذوااگرفت کا گمان
میں جواور جج کو جائے والی دوسری تقد معتمد مورتوں کا بھی ساتھ ہونے سے اظمینان ہوتو بغیرمحرم
کے بھی فریصہ کے اداکر سکتی ہے ۔ دوسر ہے اسفار میں بھی فتنہ پر مداد ہے اگر تین دن سے کم
کے سفر میں خوف فتنہ ہوتو وہ بھی بغیر محرم کے جائز نہ ہوگا میر ہے نزد کیکے منی میں دہد ہے گہی ہی ہی کہ بھی ہی کہ بھی ہے کہ بھی ہی کہ بھی گئی کہ بھی ہی کہ بھی گئی تھی ہی کہ بھی ہی کہ بھی ہی کہ بھی ہی کہ بھی گئی کہ ہے کہ بھی ہی کہ بھی گئی کی جوری گئی کہ بھی ہی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ

راقم الحروف(علامہ بجنوریؒ) عرض کرتا ہے کہ علامہ تشمیریؒ کی بیدائے گرامی احادیث کے اصولِ درایت کے پیش نظر کانی وزن دار معلوم ہوتی ہے چتانچہ ای لیے امام ترفدیؒ نے

عورت كابلامحرم سفرتج

ممانعت سفر والی جمل المت الحرس المنع کوآ کر کتاب میں ابواب الرضاع میں الائے ہیر کتاب المج میں نہیں لائے ۔ امام بخاری ابواب سفرص ۱۳۸ میں لائے پھر کتاب الحج میں نہیں میں 100 پر لائے جہال غالبًا ج نفل کی ترغیب مقصود ہے۔ نیزامام شافع ، امام مالک اور فی روایۃ امام احد نے بھی صدیث ندکورکو ج نفل اور دیگر قتم کے اسفار پرمحمول کیا ہے ممکن ہے بقول علامہ شمیری کے حفی ندھیب کی بھی بہی تحقیق ہوکہ ممانعت سفروالی جملہ احادیث فرض ج سے متعلق نہ ہوں ۔ پس بقول علامہ شمیری جس عورت نے محرم میسر نہ ہونے کی بناء پر قرض ج نہ کیا ہواس کو جا ہے کہ وہ ثفتہ عورت کے ماتھ ج اداکر ےاورخدا تعالی کا فرض ترک نہ کرے۔

لیکن علامہ کشمیر گئے نے بھی وہی شرط لگا دی ہے کہ '' فتنہ کا گمان نہ ہو تقتہ عورتوں کا ساتھ ہونے سے اطمینان نفس ہو' اور جج جیسے کھٹن سفر میں اطمینان ہونا سخت دشوار گذار ہے لہٰذا اصول درایت حدیث کی روسے اگر چہ دیگر انمیہ اور علامہ کشمیر گ کی رائے وزنی ہے لیکن زمانہ کے پُرفتن حالات وواقعات کے پیش نظر قطعاً قطعاً بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ جیسا گذر چکا۔

# خواتین کے لئے دیگر اہم مسائل حج

عدت کے دوران عورت کا سفر حج:۔

اگر کسی عورت کو جج کے مہینوں میں طلاق ہوجائے یااس کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس سال جج کیلئے جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ئے اس پرعدت پوری ہونے تک شوہر کے گھر میں تھہر نا واجب کردیا ہے البذا سوائے شد بد ضرورت کے لیے جا ترنہیں ہے۔ شد بد ضرورت کے لیے جا ترنہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: لا تنخوجو ھن من بیو تھن و لا یخوجن الا ان یا تین بفاحشة مینه (پ۲۸ الطلاق)

چنانچہ جمہور حنفیہ (اور مالکیہ وحنابلہ فقہاء) کے ہاں عدت گذار نے والی عورت کوسٹر جمہور حنفیہ (اور مالکیہ وحنابلہ فقہاء) کے ہاں عدت گذار خوام عورت کوسٹر جم کیسٹر جملے بھی عدت والے گھر ہے لگلنا جا تزنہیں ہے اگر چلی جائے تو احرام اور جے صحیح تو ہو گالیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی صرح کی نافر مانی کی بناء پر سخت گنہ گار ہوگی۔ چنا نچہ منتقد مین ومتاخرین جملہ فقہاء واہل فتوی نے عورت کے جواز سفر جم کیلئے جس طرح محرم ہمراہ ہونا شرط قرار دیا ہے ای طرح عدت میں نہ ہونے کی بھی شرط قرار دیا ہے۔

فاول شای میں ہے: لات بحرج منه حکتی تمضی عدتها (شامی ۲۶ ص ۱۵ میں الج کا ترجمہ: (عورت مج کیلئے ) عدت والے گھرے عدت گذرنے تک نہیں نکلے گی۔

بدائع الصنائع میں ہے: والشانسی ان لا تسکون معتدة عن طلاق او وفاة ..... (بدائع ج ۲ص ۱۲۳)عورتول کے لیے سفر ج میں دوشرطیں مخصوص ہیں اول محرم ہمراہ ہونا دوم عدت کے ایام میں نہ ہونا۔

فآویٰ رجمیہ میں ہے: عدت کی حالت میں عورت کو ج کیلئے سفر کرنے کی شرعا اجازت نہیں۔اگر جائے گی تو سخت گنہگار ہوگی آئندہ سال یا جب منظوری مل جائے محرم کے ہمراہ حج کیلئے جائے اگر خدانخواستہ آخر تک اجازت ندملی یا محرم ندل سکا

عودت كابلامحرم سفرتج

توج بدل کی وصیت کرجائے۔ (فاویٰ رجمیہ ج ۵ص ۲۳۹)

معلم الحجاج میں ہے کہ: عورت کیلئے تج کو جانا اس وقت واجب ہے جب
عدت میں نہ ہوا گرعدت میں ہے تو جانا واجب نہیں اور عدت چاہے موت کی ہویا فنخ
ثکاح اور طلاق وغیرہ کی ہواور طلاق خواہ رجعی یا بائن ہوسب کا ایک تھم ہے۔ (معلم
الحجاج ، زبدۃ المناسک گنگوہ کے ص۳۳)

کسی عورت کا سفر حج میں انتقال ہوجائے۔

فقیہ العصر علامہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی گھتے ہیں: اگر عورت (یا مرد) پرای سال کج فرض ہوا تھا تو راستہ میں (وقوف عرفہ ہے قبل) موت واقع ہونے ہے (کج کی اوائیگی کا) فرض ساقط ہوگیا (کج بدل یااس کی وصیت لازم نہیں ہوگی ، تور) اور اگر کج پہلے ہی فرض ہو چکا تھا تو امسال کج پر جانے میں اگر تو وقوف عرفہ کے بعد انتقال ہوا تو فرض کج اوا ہوگیا اور اگر وقوف عرفہ ہے قبل ہی انتقال ہوا تو (حج کی اوائیگی کا) فرض ساقط نہ ہوگا تج بدل کی وصیت کرنا فرض ہے بشر طبیکہ اس کے رخج کی اوائیگی کا) فرض ساقط نہ ہوگا جج بدل کی وصیت کرنا فرض ہے بشر طبیکہ اس کے تہائی مال سے تج بدل اوا ہو سکے ۔ (احسن الفتاوی جسم ۵۲۳)

احرام سے حلال ہونے کیلئے بال کتروانا

مردول کیلئے ج میں حلق ہی افضل ہے آنحضو تقایق نے جے عمرہ میں بالوں کا حلق کرنے والوں کیلئے دوبار مغفرت ورحمت کی دعا فر مائی ہے۔

البتہ عورتوں کیلئے لٹکنے والے بالوں کے سیچھے میں آخری کنارے سے
یورے کے بفترر چوتھائی جھے کے بال کتروانا کافی ہے بہی عورتوں کیلئے بالاجماع

44

مشروع مقدار ب\_ (معارف السنن ج٢ص ٢٨٥)

ال کے برتکس عورتوں کا سر کے بالوں کومردوں کی طرح بالکل چھوٹے کرنا یاحلق کرنا سخت ممنوع ہے۔ ترفدی شریف میں حضرت علیٰ کی روایت ہے کہ: نہسیٰ رسول الله ﷺ ان تحلق الموأة راسها (ترفری کتاب الحج)

ترجمہ: آنخضرت اللہ نے عورتوں کوسر کے بالوں کا حلق کرنے سے منع

بى صديث نمائى كاب الزينه باب النهى عن حلق المرأة راسها من مي من حلق المرأة راسها من مي مي مي اورا او داؤ دشريف مي حفرت ابن عبال كى مرفوع حديث م كد: ليس على النساء الحلق وانما على النساء التقصير (ابو داؤ دشريف باب الحلق والتقصير)

ترجمہ:عورتوں کوسر کے بال مونڈ ھنانہیں بلکہان کے لیے کتر وانا ہی کافی

-4

مجمع الزوائد عثمان میں یمی حدیث حضرت عا نشر اور حضرت عثمان سے بھی اسی طرح مروی ہے (مجمع الزوائدج ۲۹۲ ساس۲۹۲)

للبذا پوروں کے بفتدر مشروع مقدار سے اس قدر زیادہ بال کٹوانا کہ مردوں کی مشابہت ہوجائے جائز نہیں ہے جج کے علاوہ عام حالات میں تو بطریق اولی اس طرح بال چھوٹے کر دانا جائز اور حرام ہوگا۔

یا در ہے بعض روایات میں حضرت میمونہ کا حج سے والیسی پر مکہ کے باہر مقام سرف میں وفن کئے جائے کے وقت مصلوقة المر اس (سرکے بال مونڈ ھے ہوئے

ہونا) ثابت ہے۔

جمہور محدثین کے ہال حضرت میمونڈ نے آنخضرت آلی کے وفات کے بعد ترک زینت کی غرض سے ایسا کیا تھا اس سے قطعاً قطعاً زندگی میں بالوں کو مونڈ ھنا جائز ثابت نہیں ہوسکتا ہے۔ (تفصیلی جواب کیلئے معارف السنن علامہ بنوری جائز ثابت نہیں معالمہ علامہ عالمی کا

چېره کااترام اورپرده

احرام کی حالت میں عورت کے لیے اپنے چرے پر کیڑے لگا ٹامنع ہے۔
حضرت ابن عرفی روایت ہے کہ جناب نی کر یم اللہ فیصلے نے قر مایا: المحومة الاتنتقب
(ابو داؤ د شریف کتاب الحج باب مایلبس المحرم) احرام والی عورت چرہ پر نقاب نہ ڈالے۔

ترفدی شریف میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر فی روایت ہے کہ ایک شخص نے آئے میں آپ ہمیں کن اللہ الحرام کی حالت میں آپ ہمیں کن کے آئے ضرت اللہ الحرام کی حالت میں آپ ہمیں کن کیٹر وں کے پہننے کا تھم دیتے ہیں؟ آئے ضورا اللہ فی شریف کتاب الحج باب آگے فرمایا: و لا تستقب السمر أن (ترمذی شریف کتاب الحج باب مالا یجوز للمحرم) احرام والی عورت چرو پر نقاب نہ ڈالے۔

البتہ نامحرم مردوں سے پردہ کرنا بھی اپنی جگہ ضروری ہے اس لئے احرام کی حالت میں سر پرکوئی ہیٹ وغیرہ لگا کراس کے او پر سے نقاب ڈالنا جا ہے تا کہ چہرہ پر کیڑ ابھی نہ لگے اور پردہ بھی ہوجائے۔منداحد اور ابوداؤ دشریف میں حضرت عاکشہ

صدیقتگ روایت ہے کہ کان الرکبان یمرون بنا و نحن مع رسول الله ﷺ محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها علی وجهها فاذا جاوزنا کشفناه. (ابوداؤ دشریف) ترجمہ: ہم عورتی حضور الله کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتیں اور سوار ہارے قریب سے گذرتے ہو جب وہ ہارے قریب آتے تو ہم اپنی چاور چرہ پر گرالیتے تھاور جب وہ آگے گذرجاتے تو ہم چرہ کھول لیتے۔

ائ طرح مصنف ابن الي شيب من روايت م كه ان عليا كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوهن سدلاً (مصنف ابن الي شيبرج عص ۱۹)

ترجمه: حضرت على عورتول كواحرام كى حالت مين نقاب و الني منع فرمايا كرتے تفييكن بدايت فرماتے تھے كه عورتين اپنے چېره پر كيثر التكاليا كريں۔ مجمع الزوائد مين حضرت امسلم كى روايت ب فرماتى بين كنا نكون مع النبى الله و نحن محرمات فيمر بنا الراكب فتسدل احدانا الثوب على وجهها من فوق رأسها وربما قالت من فوق الخمار (مجمع الزوائدج س

ترجمہ: ہم عورتیں آنخصوں کے ہمراہ حالت احرام میں ہوتیں سوار ہمارے قریب سے گذرتے تو ہم سرکے اوپر سے جا در چبرے پر لٹکا دیتے یا سرکی اوڑھنی کے اوپر سے نقاب ڈال دیتے۔

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں اگر چہ عورت نقاب

مديث نبر٥٣٣٣ كتاب الحج)

نہیں باندھے گی لیکن نامحرم مردوں کے سامنے بے بیردہ بھی نہیں رہے گی بلکہ اوپر ہے كيرُ الذكالے كى تاكہ نامحرم مردول سے بردہ بھى ہوجائے اور چېرہ يركيرُ ابھى نہ لگے۔ مندشافعی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہےجس میں انہول نے احرام كي حالت مين چبره يرنقاب والنح كاطريقه بتلايا: عن عطاء عن عبد الله بن عباسٌ قال: تـدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به قلت: ومالا تنضرب به فأشار الى كما تجلب المرأة ثم اشار الي ما على خدها من الجلباب فقال لاتغطّيه فتضرب به وجهها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدو لا (مندشافعى بحواله ما بنامه البلاغ ص٥٣ رزيج الاول ٢٢٣ إه) ترجمہ: حضرت عطاءً سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس فے فرمایا کہ محرمہ عورت اپنی برقعہ کی جا درآ گے کی طرف لٹکا لے گی اور اسے چہرہ پرنہیں لگائے گی حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیے نہیں لگائے گی؟ آپ نے اشارہ ہے بتلایا جیے عورت برقعہ کی جا در اوڑھتی ہے پھر جا در کا جوجھہ آپ کے رضار کے یاس تھااس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہاس جیاور سے چبرہ اس طرح نہیں چھائے گی کہ بیاس کے چرہ سے لگے بلکہ بیچا درائے چرہ کے سامنے لٹکائے گی۔ فتح الباري ميس علامه عسقلا في في علامه ابن المنذ رُكابيان تقل كياب: قال ابن المنذرُّ : اجمعوا على ان المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وان لها ان تغطى رأسها وتستر شعرها الا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً تستربه عن نظر الرجل ولا تخمره. (في الباريج ٣٣ المما كتاب الحج)

ترجمہ: علامہ ابن ایمند رُکہتے ہیں کہ بالاجماع احرام والی عورت سلے ہوئے ہرطرت کے کپڑے اور موزے پہن سکتی ہے اور احرام کی حالت میں سراور بالوں کو ڈھانپ کررکھے گی البتہ چبرہ پراس طرح کپڑ الاکائے گی کہ لوگوں کی ڈگا ہوں ہے پردہ ہوجائے ، چبرہ کوڈھانپ نہیں لےگ۔

چنانچہ چبرہ کے سامنے اس طرح جا درائکانے کو بعض حنی نقبہائے نے تو مستحب
قرار دیا ہے اور بعض نے جائز کیکن اکثر نقبہاء کرام کی رائے میں بیدواجب ہے۔
علامہ این نجیم مصری نے البحر الرائق میں ان مختلف اقوال میں اس طرح تظبیق دی ہے
کہ اگر غیر محرم موجود نہ ہول تو چبرہ کے سامنے چا درائکا لیمنامستحب ہے۔ (تاکہ اچا تک
کی نامحرم مرد کے سامنے آنے سے بے پردگی نہ ہو) اوراگر غیر محرم موجود ہوں اور
چبرہ کے سامنے چا درائکا لیمناممکن ہوتو پھریہ واجب ہے اوراگر کسی وجہ سے چا درائکا نا

بہر حال آن کل عورت کا چہرہ کھلا رکھنے ہیں جوفتنہ کا اندیشہ ہے وہ کی ہے مخفی نہیں خصوصا حربین شریفین میں حد درجہ اختلاط اور پھر عدم احتیاط کی وجہ ہے جو صورتحال پیش آتی ہے اس سے ہر زائر واقف ہے۔ اس لیے حالت احرام میں بلا ضرورت چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔ البتہ اگر شدید مجبوری ہواور چہرہ کے سامنے کپڑ الٹکانے کی صورت میں چلنامشکل ہویا سخت بجوم میں کوئی نقصان چہرہ کے سامنے کپڑ الٹکانے کی صورت میں چلنامشکل ہویا سخت بجوم میں کوئی نقصان بین نیجی کا قوی اندیشہ ہوجینے جے کے طواف سے اور رسی کرتے ہوئے اس فتم کی صورتحال بیش آتی ہے تو ایس فتم کی صورت اس فیم کی صورت اس فیم کی صورت اس فیم کی صورت سے لیے چہرہ کھلا رکھنے کی گنجائش ہے لیکن اس میں اور رسی کرتے ہوئے کی گنجائش ہے لیکن اس میں دورت سے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ نگا ہیں نیچی رکھیں ، قصد انجیرم عورت کے چہرہ

عورت كابلام منر في ٢٠٠٠

كى طرف نه دىكىي \_ (ما منامه البلاغ رئيج الاول ٣٢٣ م وجغير كثير )

معلم الحجاج میں ہے کہ: عورتوں کو دوران احرام بھی چبرہ غیر مردول ہے چھپانالازم ہے چبرے پر نقاب یا چا دراس طرح ڈال کھیں البتہ چبرے پر نقاب یا چا دراس طرح ڈال رکھیں کہ چبرہ کونہ گئے۔اگر ہواکی وجہ ہے بار ہار کپڑا چبرے کو گئے تو پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں فارغ ہوکر پچھ صدقہ کردیں۔ سرکے بالوں کی حفاظت کیلئے سر پر کپڑا، رو مال یا اسکارف باندھا جائے تو بھی درست ہے لیکن وضوے دوران اس اسکارف پر مسلم کیا ہاتھ کھیے ہا تھر پھیرنا جا ترنہیں بکہ بالوں کا مسمح کیلئے ہاتھ کھیے ہا توں کے ساتھ نماز مسمح کیلئے ہاتھ کھیے ہا کہ الحق کو رمعلم الحجاج)

معلم الحجاج میں ہے کے عورت کیلئے صرف چہرہ اور مرد کیلئے احرام میں سراور منھ دونوں ڈھانکنامنع ہے اگر مرد نے احزام کی حالت میں ساراسر یا چہرہ یا چوتھائی سر یا چوتھائی جہرہ کی ایسی چیز ہے ڈھانکتے ہیں جیسے عمامہ، یا ٹو پی یا اور کوئی کیٹر اسلا ہوا یا بغیر سلا ، سوتے یا جا گتے میں ، قصد آیا بھول کر ، اپنی مرضی ہے یا ورکوئی کیٹر اسلا ہوا یا بغیر سلا ، سوتے یا جا گتے میں ، قصد آیا بھول کر ، اپنی مرضی ہے یا زہردی ، عذر سے یا بلاعذر سم صورت جزاواجب ہوگی اگر ایک دن میں میا یا پوری رات واجب ہوگا اور ایک دن سے کم یا ایک رات ہے کم فرھائی اور میں کی ہوں ہے۔ دُھا نگار ہا تو ایک ( کمری کا) دَم واجب ہوگا اور ایک دن سے کم یا ایک رات ہے کم دُھا نگا تو صدقہ واجب ہوگا۔ مقد ارصد قد نصف صاع ( تقریباً دوسیر ) گیہوں ہے۔ دُھا نگا تو صدقہ واجب ہوگا۔ مقد ارصد قد نصف صاع ( تقریباً دوسیر ) گیہوں ہے۔

( فآدي رهيميهج ۵ص ۲۱۹ معلم الحجاج ص۲۵۳)

عورتیں رات کورمی کرسکتی ہیں۔

تینوں جمروں (شیط نوں ) کو کنگریاں مارنا ہرمرد وعورت حاجی پر واجب

**۷**۳

ہے کیکن ایبا مرض یاضعف شدید کہ کھڑ ہے ہو کرنماز نہ پڑھ سکے اور پیدل یا سواری پر بھی وہاں تک پنچینا دشوار ہوتو دوسرا آ دمی اس کی طرف ہے رمی کرسکتا ہے۔ (معلم الحجاج)

لیکن محض لوگوں کے از دھام اور سخت بھڑ بھاڑ کی وجہ سے کوئی دوسر اُخفس کسی کی طرف سے رمی نہیں کرسکتا ۔ عورت بھی اگر دن کواز دھام کی وجہ سے کنگریاں نہ مار سکے تو رات کے وقت از دھام نہیں ہوتا رات کے وقت معذور مین اور عور تو ل کیلئے بلا کراہت کنگریاں مارتا درست ہے۔ (بحوالہ فنا وکی رحیمیہ ج۵ص ۲۳۵)

ویزایاسپورٹ کیلئے رشوت دینا پڑے تو۔۔۔۔؟

جے کے پاسپورٹ کی دصولیا لی یا جے ویزا کے حصول کے لیے رشوت دیئے بغیر چارہ نہ ہوتو دفع ظلم اورا پنے جائز حق کو حاصل کرنے کیلئے رشوت دینی پڑے تو مخبی کئش ہے بشر طبکہ دوسرے کے حق میں تلفی نہ ہوجس کی رعایت ضروری ہے۔

(فآويل رحميه جساص ۱۱۸)

سفر ج کے دوران محرم یا شو ہر کا انتقال ہوجائے۔ خواتین کے لیے ج وغیرہ کے سفر کے جواز کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ

عرت كالام من شهول.

ا.... چنانچیا گرسنرشروع کرنے ہے بل عورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے توسنرشروع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ شرعاً عدت کے گھرے باہر نگلنا ایسی عورت کوممنوع ہے جس طرح محرم کے بغیر حج کوجانامنع ہے۔

عورت كالبلاهم سفرتج

۲ .....کین اگر سفر شروع کرنے کے بعد شوہر کا انقال ہوجائے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو احرام بائد ھنے ہے تیل ہی مثلاً اسلام آ بادیالا ہور ہے آتے ہوئے کرا چی میں انقال ہوجائے ایک صورت میں عورت کو واپس اپنے گھر لوٹنا چاہئے کیونکہ ابھی اس نقال ہوجائے ایک صورت میں عورت کو واپس اپنے گھر لوٹنا چاہئے کیونکہ ابھی اس نے احرام نہیں بائد ھا ہے اور اس کے جج یا عمرہ کا عمل شروع نہیں ہوا۔ اور عدت شروع ہوجانے کی وجہ ہے اس پر جج کی فرضیت نہیں رہی۔ لہذا اس کا وہی تھم ہے جو گھر سے ہوجانے کی وجہ سے اس پر جج کی فرضیت نہیں رہی۔ لہذا اس کا وہی تھم ہے جو گھر سے نکلنے سے قبل شوہر کی و قات ہوجانے کی صورت میں ہے۔

س....کین اگر احرام بائد سے کے بعد جدہ کی طرف طیارہ کے پرواز کرنے کے بعد جہاز کے اندر یا جدہ بہنچ کریا مکہ میں انتقال ہوجائے ان سب صورتوں میں عورت ابنا جہاز کے اندر یا جدہ بہنچ کریا مکہ میں انتقال ہوجائے ان سب صورتوں میں عورت ابنا حج عمرہ ادا کر سکتی ہے۔

٣.....اگر شوہر كا انقال مدينہ ميں ج سے پہلے ہوجائے تو امام اعظم ابو صنيفہ کے نزد كي اس كے ليے مدينہ سے مكہ ج كيلے جانا درست نہيں خواہ محرم ساتھ ہو، كونكہ مدينہ سے مكہ في كيلے جانا درست نہيں خواہ محرم ساتھ ہو، كونكہ مدينہ سے مكہ كى مسافت سے زيادہ ہے لابدا امام صاحب كى مسافت سے زيادہ ہے لابدا امام صاحب كى بال الي عورت مدينہ ميں قيام كر كے عدت گذار ہے گی مساحبين (امام ابو يوسف درامام محربن الحسن الشياقی) كے نزد يك اس صورت ميں اگر محرم ہوتو وہ ج كيك مكہ جا كتى ہے ۔ يہى مفتى برقول ہے ۔ ليكن اگر محرم نہ ہوتو بالا تفاق اس كيلئے مكہ كا سفر كرنا جائز نہيں ہے۔

فآوکی تا تارخانییس ہے۔وفسی قولھما جاز ان تخوج اذا کان معھا محرم ولا تخوج بغیر محرم بالاجماع (تا تارخانین۲۳۵س۳۳۵) صاحبین کے تول کے مطابق اگر ایم عورت محرم کے ساتھ ہوتو لکا جائز ہے اور بغیر 40

محرم کے نکلنا بالا جماع جا ترنبیں۔

کیکن اندازہ کمیا جائے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا مدینہ میں انقال ہوجائے جبکہ ابھی فریضہ کج سے فراغت بھی نہیں ہوئی اس عورت کیلئے کس قدر مشكلات اور دشوار بول كاسامنا بهوگا اول به كهمرم ساتهدنه بهوا در بگر رفقا وسفر بھي قانو نا ساتھ نہ رک سکتے ہوں تو مدینہ میں میورت کیسے تنہائی اور وحشت میں عدت گذارے گی۔ نیز قیام کی اجازت نہ ملنے کی قانونی پیچیدگی ، وہاں پرطویل قیام کاخر ﴿ اور پھر اس قدر دشوار گذارسفر کے باوجود فریضہ کج سے محرومی۔ کیونکہ آئندہ دوبارہ کج کی ادائيگی کيلئے اس قدرخرچ ملنا يا دوبارہ حج کا ويز المنا يامحرم ساتھ ملنا کوئی بھی يقيني نہيں ہے بہر حال اس طرح اس عورت کے سامنے دوآ ز مائشیں ہیں اگر مدینہ سے جج کے لیے جائے تو عدت کے شرعی تھم کی خلاف ورزی لا زم آتی ہے یہ بھی گناہ ہے۔اوراگر مدینه میں رہتی ہے تو قانونی دشواری و پیچیدگی ، وحشت واجنبیت اور تنهائی کے علاوہ فریضه کج ہے محرومی اور خرج کی تنگی بیرب علیحدہ دشواریاں ہیں ۔لہذاأهـــون البليتين (دونون) زمائشيون من عاسان ترازمائش) كواختيار كياجائ كااوروه یہ کہ جج گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ جج کے لیے جلی جائیگی عدت کی حالت میں جج کرنے ہے وہ شرعاً گنہگارتو قرار یائے گی لیکن حج درست ہوجائے گا چنانچے مناسک ملاعلى قاريٌ مِن ہے:وان حبجت وهي في العدة جاز حبجها و كانت عـاصية (ارشادالساري الى مناسك على القاري ص ٣٩) أكرية ورت عدت كي حالت میں فج کر ہے تو اس کا مج سیح ہوجائے گالیکن وہ گنہ گارہوگ۔

Shaan e Haq — ama e Decband

البذا مُدكوره صورت ميں اگر عدت والى عورت فج يا عمره كرلے تو اس كا فج

وعمره شرعاً درست ہوگا مجبوری کی حالت کواللہ تعالی دیکھرہے ہیں۔

## حالت حيض يا نفاس ميس طواف زيارت

بالاتفاق طواف زیارت ج کادوسرابردارکن ہے۔اس کا اصل وقت دسویں فری الحجہ سے بارھویں فرکرنے میں قرم الحجہ کی شام تک ہے بلاعذران ایام سے مؤخر کرنے میں قرم واجب ہوگا نیز اکثر فقہاء کے ہاں طواف بیت اللہ کے لیے طہارت شرط ہے والاصح انھا واجبة (هدایة ج اص۲۵۲)

لہذا ناپا کی کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں ہے اگر کسی عورت کو طواف زیارت سے قبل جیش شروع ہوجائے تو اس کیلئے طواف کومؤ خرکر تا جائز ہے اس تاخیر سے کسی متم کا جرمانہ (قرم) بھی نہیں ہوگا لیکن اس عورت کیلئے ضروری ہے کہ الیک تد ابیراختیار کرے کہ وہ (پاکی کی حالت میں) طواف زیارت کر کے ہی واپس ہولیک اس دور میں ویز اوغیرہ بردھانا کچھ ناممکن سا ہوگیا ہے الی صورت میں اگر کوئی عورت حالت جیش میں ہی طواف ڈیارت کرلے گی تو اس کا طواف درست ہوجائے گالیکن حالت جیش میں ہی طواف ڈیارت کرلے گی تو اس کا طواف درست ہوجائے گالیکن حالت جیش میں ہی طواف ڈیارت کرلے گی تو اس کا طواف درست ہوجائے گالیکن اور میں ایک بڑے جانور مثلا ایک اونے ، یا گائے ، یا جینس کی قربانی لازم ہوگی۔ ادر یہ قربانی صور حرم میں کرنالازم ہو (فاوئی شامی صور حرم)

اگرچش (ماہواری) کی حالت میں طواف زیارت کر لینے کے بعد قربانی نہیں کی اور پھر کسی وقت جا کر پاکی کی حالت میں طواف لوٹالیتی ہے تو قربانی بھی ذمہ ہے۔ ساقط ہوجائے گی۔ (جج وعمرہ کے جدید مسائل ،مجاہدالاسلام قامی س ۲۳۵)
یادر ہے اگر کوئی عورت حالت حیض میں نا پاکی کے ایام شروع ہونے سے یادر ہے اگر کوئی عورت حالت حیض میں نا پاکی کے ایام شروع ہونے سے

قبل خون کورو کنے والی دوااستعال کرلیتی ہے اوراس کی وجہ ہے اس کا خون حیض مکمل رک جاتا ہے بھر وہ طواف زیارت کرلیتی ہے تو اس کا طواف بلا کراہت درست ہوجائےگااورکوئی جرمانہ(ؤم) بھی لازم نہ ہوگا۔ (فباوی رہمیہ ج ۲ ص ۲ مرم آپ کے مسائل اوران كاحل، حج وعمره مجابد الاسلام قاسمي ص ٥٣٧)

لکین مانع حیض دوا استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر قطرہ قطرہ خون آتا رہے تواس کا تھم نایا کی اور ماہواری ہی کا ہوگا۔ (جج وعمرہ کے جدید مسائل مرتب مفتی

## خواتین مردوں سے علیحدہ ہو کر طواف کریں۔

خواتین کیلئے ضروری ہے کہ طواف یاسعی یاری کے دوران مردوں کے ساتھ اختلاط ہے طعی احتر از کریں،مردول میں گھس کرطواف نہ کریں۔ بخاری شریف میں بكر:كانت عائشةٌ تطوف حجرة من الرجال لاتخالطهم فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين ، قالت: انطلقي عنك وابت ( منتج بخاری شریف مع فتح الباری ۲۸۳ باب طواف النساءمع الرجال)

ترجمہ: ' حضرت عائش مردوں سے جدارہ کر (اور کیڑوں ہے آڑ بنا کر کذا في المصنف عبد الرزاق ج٥ص ٦٤ الحج) طواف كرتي تفيس مردول مين تفس كرنبيس كرتى تھيں ايك عورت نے حضرت عائشة (كا ہاتھ بكڑ كر اُن ) ہے كہا، اما ل جان آئيں جراسود كااسلام كريں، حضرت عائشة في (اپناہاتھ تھینج كر) فرمایا: انهه: تم خود

چلی جاؤ، چنانچے حضرت عائشہ نے (مردوں کی بھیٹر بھاڑ میں طواف یا جمراسود کا استلام کرنے ) سے تخل سے انکار کیا ،ازواج مطہرات رات کو پردہ کر کے نگلتی تھیں اور (اپنے) مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں لیکن جب بیت اللہ کے اندر جانا چاہتیں تو اندر جانے سے پہلے (باہر ہی) کھڑی ہوجا تیں جب مرد باہر آجاتے تو وہ اندر حاتیں۔''

دیگرازواج مطبرات کا بھی یہی معمول تھا کہ یا تو دن کو پردہ میں مردوں سے دور ہٹ کرعورتوں کی صف میں بیت اللّٰہ کا طواف کرتیں یا پھر رات کوطواف کرتی تھیں۔

عدة القاری شرح سیحے بخاری میں ای حدیث عائش گی شرح میں ہے کہ ابراہیم خفی گئے ہیں جعزت کر ہے جائے ہیں حضرت عرش نے بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی مرد ورتوں میں گھس کر طواف نہ کرے چنا نچہ حضرت عرش نے ایک شخص کوعورتوں کے ساتھ گھس کر طواف کرتے ویکھا تو کوڑے لگا کر ان کی گوشالی کی ،حکومتی سطح پرسب سے پہلے عبدالملک بن مروان کے عہدافتد ارمیں امیر مکہ حضرت خالد بن عبداللہ القسر کی نے عورتوں کے لیے مردول سے علیحدہ طواف کرانے کا اجتمام کیا تھا۔ آج بھی حکومت سعود میں بیاجتمام کے عردول سے علیحدہ طواف کرانے کا اجتمام کیا تھا۔ آج بھی حکومت سعود میں بیاجتمام کے حردول سے قالد آج بھی حکومت سعود میں بیاجتمام کرنے تواجھا اقد آم ہوگا۔

مخصوص ایا م ہوں تو الوداعی طواف چھوڑ سکتی ہے قدم بھی واجب نہ ہوگا۔ ج سے فارغ ہوکر جب مکہ مکر مدے وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو الوداعی طواف واجب ہے۔ مردوعورت دونوں کے لیے بیرج کا آخری واجب ہے البتہ چیش

میں متلا خاتون اس سے متنی ہے۔ بخاری شریف میں صدیث ہے۔ امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خُفِّف عن الحائض. وفي رواية رُ حص للحائض ان تنفو اذا افاضت . ( بخارى شريف ) حفرت ابن عماسٌ نے بیان کیا کہ لوگوں کو اس کا تھم تھا کہ اُن کا آخری کام: یت اللہ کے ساتھ ہو یعنی طواف كرين البته حائضه سے معاف كيا كيا تھا۔ ايك اور حديث ميں ہے كہ عورت كو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ طواف زیارت کر چکی ہواور طواف وداع ہے پہلے حیض آجائے تو (این گھر) واپس جلی جائے۔(نتح الباری مع سیح بخاری جمام ۱۸) لہذا طواف زیارت کے بعد اور الوداعی طواف سے پہلے عین روائل کے وقت اگر خاتون کوچیض شروع ہوجائے تو الوداعی طواف ایسی خاتون کے ذمہ واجب جہیں رہتا بلکہ ذمہ سے ساقط ہوجا تا ہے نیز اس خاتون پر کسی قتم کا ذم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔البتہ ایسی خاتون حرم شریف کے دروازہ کے باس کھڑی ہوکر دعاء ما تگ کر رخصت ہوجائے خاتون کے دیگررفقاء سفر پروہاں یا کی تک تفہرنالازمنہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھرروانہ ہوسکتی ہے۔

الله تعالى جمسب كومقبول حج عمره كي توفيق بخشے \_آمين ثم آمين

بندهش الدين نور خادم الند ريس جامعدا مام ابوحنيفه كمرمجد آدم جي محركرا جي ٢٧ شوال المكرم مسهراه